

بسمانتزادون الرجم

الصورة والسلام عليك يا رسول الله الله

からいから かいかんしょうかん

السُّمِواللَّهِ المَّكَخُمُنِ السَّحِيمُ السَّحَدِيمُ السَّرَحِيمُ السَّرَحِيمُ السَّرَحِيمُ السَّرَحِ السَلَّحِ السَّرَحِ السَّرَحِ السَّرَحِ السَّرَحِ السَّرَحِ السَّرَحِ السَّرَحِ الس

### كؤز يسي دريا

#### واكثراقبال اعداخترالقادري

کئی بری قبل مندوستان کے ایک اخبار میں ایک مغمون شائع موا تھا، جس میں بیر نا بہت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ حضوراکرم نوریجہم صلی الشرعلیہ وسلم کو مذ تو معراج ہوئی اور مذہبی دیدار الہی۔ فقیراس کے جواب سے طور پر حضرت امام احمد رضا محد ت برای علیہ الرحمہ کے دسالہ مباد کہ "منہ المنبہ بوصول الحبیب الی العرش والرویم، کو تسہیل کرسے دو حصوں میں الگ الگ عنوان کے تحت مرتب کیا تھا۔

رجمت عالم صلى التعليد وسلم اور ديدا دالهى
 رجمت عالم صلى التعليد وسلم اور عالم بيرارى مي معراج.
 آخوالذكر مي مختقر ولا على كي ما تقصفور عليه الصلواة والسلام عالم بيرارى مي مذهرف آسمالول بلكه عرش تك عانا ثابت كيا كيا ہے يخوالم شخص كه اس عنوان بيركوئ فاصل تفعيل مقاله تخوير كريے ہوئا ني حضت علام محد فيض احمد اوليدى رضوى ملاله الله يوركون ما كرفو هي كاسا مان مهاكي اس مالد ميں كو يوردا فرماكر خوشى كاسا مان مهاكي اس

| وشير                                    | (i          |
|-----------------------------------------|-------------|
| ملام في فيض احداد لسي رضوي              | تصنیف       |
| دُاكْرُاقِبال احداخترالقادري            | _ 11.       |
| مولانا سرفرازا حداخترالقادري            | لفيح        |
| يحويدى افتخارملتى                       | تحطاطی      |
| A*                                      | صفحات       |
| ۱۰۰۱ دایک بزاد                          | تعداد       |
|                                         | تسن اثناعيت |
| مفقودحين اوليسي قادري                   | معاون       |
| ۲۵۷ رومپیه<br>فیفِ رضا بیبلیکیتنز کرامی |             |
| فيفن رضا بب لى ميشز، كراجي              | ناشر        |

## تفسيم كارومعاون

فيفن دضا بليكيشز، آد-۳۱، بلاك نمبريدا، كراچي مكتبهٔ اوليريرد ضويه، ميراني مير، ميراني دود، بهاوليود

مطبوعه الختاريبليتينزكراچ فون ١٥١٥٠ \_\_\_

# يبيث لفظ

فقتیری دیگرتهانیت جدیده طرح اس رسالے کا ظاہری و باطنی حن بھی محفرت علامہ واکٹرا قبال احداخترالقا دری مظلم العالی کی توجہ وعنایات کا خرہے۔ وہ خود بھی علم وفن اور شریعی فیسنت کے حق سے مالا مال ہیں۔ اور ان کی بخریر کے حق کا توجواب نہیں۔ اللہ تعالی انہیں بہترین جزائے خیرعطا فرمائے۔ داہین)

مدجینے کا بھکاری ابوالعدا لیے کھیفن احاد لیکی فوی خوالہ جانا ثابت كياب بكرمنكرين كياعراضات كيفهل جوابات دية بوليهان كابجر پلود كاسيه بلى فرمايا ہے۔ آپ كے دلائل نها برت قرى اور مشوكس بير . جا بجا حوالہ جات كے ابتمام نياس دمالہ كوعلى وتحقیقی ڈ نیا میں لا كھڑاكيلہ برصالہ د تجھنے اگر ب التى د مامعنیات پر شتمل ہے مگر در حقیقت معنون نے كوز ہے ميں دریا بندكر دیا ہے۔ اس كى معروف دُ نیا میں وقت كى قلب ہے اس كى اطبى مقروف دُ نیا میں وقت كى قلب ہے اس كى اطبى مو من اسب ہے۔ اگر اسے مزید بھیلا دیا جا تا تو كئى سو من اسب ہے۔ اگر اسے مزید بھیلا دیا جا تا تو كئى سو من اسب ہے۔ اگر اسے مزید بھیلا دیا جا تا تو كئى سو من اسب ہے۔ اگر اسے مزید بھیلا دیا جا تا تو كئى سو

حفرت معنف کی دات علی علقول میں کسی تعارف کی مختاج نہیں ررب کا ننات نے لینے جبیب علیالصلوٰہ واللّا کے مختاج نہیں ررب کا ننات نے لینے جبیب علیالصلوٰہ واللّا کے طفیل موصوف کو علیم وفن کے خزا نول سے تجا وز تصانیف عطا فر مایا ہے جس پر آ ہب کی دو مزار سے تجا وز تصانیف دلالت کرتی ہیں آ ہب کو حضرت اما کی احمد درفنا علیہ الرحمۃ کی بچرالعلوم خفصیت سے فاص لگا ڈ ہے اوراسی فاص کی جرالعلوم ضخصیت سے فاص لگا ڈ ہے اوراسی فاص کی وہ نے اس بجرالعلوم سے نکلنے والے دریا ہے علم دفن کی وہ ہے کی ذات ان خود کو د سے میں دریا ہے کہ علام اولیدی کی ذات از خود کو د سے میں دریا ہی مثل ہے۔

(معررضان ليارك ١٩١٩) ١٥٤-١٥/٥-١٥ د ١٥٠٤-١٥١٤ د ١٥٠٤ د ١٥٠٤-١٥١٤ د ١٥٠٤ د ١٠٠ د ١٥٠٤ د ١٠٠٤ د ١٠٤ د ١٥٠٤ د ١٠٠ د ١٥٠٤ د ١٥٠٤ د ١٥٠٤ د ١٠٠٤ د ١٠٠٤ د ١٠٠٤ د ١٠٠٤ د ١٠

ا غياث اللغات مين بي كرفلك الافلاك فلك الافلاك عبارت به نلك اعظم سے كر وه آسمالوں كاسمان ب لعنىسب يرفيطب اورشرع من اس كوعرش كيت ہیں۔ واضح ہوکہ عالم عبارت ہے کرہ افلاک اورعناصر کے فجوعہ سے اورا فلاک مربرتر بوستها فرساز نوک ای تجدان کے ایک فلک الافلاک ہے كر جميع افلاك يرمحيط ہے اور ايتداء آسما نوں كى فلك الافلاك سے ہے اور فلک تر پر منتہی ہوئی ہے۔ چنانچہ فلک الافلاک کے نيج فلك بشتم بدعماء علم برئيت وريامني اس كوفلك توابت اور فلک البرولج کہتے ہیں۔ اس کے نیچے فلک زعل سے حس کو ساتوان آسمان کہتے ہیں، اس کے نیچے فلک مشتری ہے حسب کو چٹا آسان کتے ہیں۔اس کے نیجے فلک مرتخ ہے جن کو پانخواں اسمان کہتے ہیں۔اس کے نیچے فلک شمس ہے جس کوچوتھا اسمان كمتے ہيں اس كے نيچے فلك زہرہ ہے جى كوسيرا آسان كہتے ہيں اس کے نیچے فلک عطار دہے جم کو دوسرا آسمان کہتے ہیں-اس کے نیچے فلك قرب جى كوبىلا آسمان كتے بي اوران آسمانوں كے نيجے طبقات عناصرارلعم ہیں یعنی فلک قرکے نیچے کرہ آب اورورمیان كرة كب كرة فاك ب الركة كب اوركرة فاك دونون ال ایک کره کا حکم رکھتے ہیں کہ آب نے فاک کا پورا احاطرنہیں کیا بلکہ ربع زمین کشاده ب اور واضع بوکه دور کرهٔ زمین کا پوئیس بزار كوس اورطول ربع مسكون كامشرق سيمغرب تك بالإمزاد كوسس



عرش معلی کے ایک ہزادستون ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اس کے تین تمتو بائے ہیں ایک پایہ سے دومسر سے بایہ تک بن ہزار سال کی داہ ہے۔ ہرایک یا یہ بر بے شمار فرشتے صف بستہ گھے او النے والے ہیں۔ الند تعالی اپنی فقردت کا ملہ سے اس کی حفاظت مسترما آ سے۔ رہے دا۔ التوبہ ، رورح البیان

یا در ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، عرمش معلیٰ کے گیرہے میں ہیں۔ زمین وآسمان میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا عرش معلیٰ نے اصاطرکیا ہواہے۔

مرش معلیٰ نے اطاطرکیا ہواہے۔

ماسی لئے اس کا نام فلک الافلاک بھی ہے۔ غیاث اللغات میں اس کا نقشہ لول سے



فرستول كالمينه ب كراس سے وہ تماكم انسا نول كو و كيور ب بن تاكه وه قيامت مين ان محمتعلق گواهي درسكين. (فائده) عالم مثال وتمثال عرمش مي ب رجيع عالم الملس كرسى يں ہے (روح البيان سا) ا صاحب دوح البيان دهم الدنے فرمايا الم كرميرك شيخ قدس سره نے اپنے حضرت انسان ، المان عرفانيدي المعاب جياب انان كبيراورعرض كريم النان صغير بيدع شعظيم اورانان كبيركا ظاهرمتبدل ومتغير بوتا دمتلب ليكن اسكا باطن دائماً ایک حالت به بوتلهد عرمش کریم اورانسان صغیرکا باطن متغيرومتبدل ہوتا ہے ليكن اسكا ظاہراكي طال بردبتاہے صاحب رُوح البيان اليخضيخ صاحب ووح البيان قدى سره كے مذكورہ بالابيان ك تشريح كرتے بوئے مكھتے ہيں كرمير بصطبخ رضى التدتعا ليعنه کے کا) مذکور کا مطلب یہ ہے کہ عرش عظیم سے مرادوی عرش محيطب جعملكوت معتعيركيا جأناب اوراى كالمابر سے اس سے ماعت باتی احبرام و فلکیات مزاد ہیں جے

عالم کون وفسادکہاجا مکہے۔ بیونکہ کہی اسٹیاءعرسش کے نیجے

ظاہر ہیں۔ اس لیے ان میں تغیرو تبدل مجی ہے اور کون وفناد

اورعرض بيه بزاركوس اورقطرزمين كامات بزار جوسوتيس كوس كاب اور فاصله فلك قركاسطح زمين سے جاليں ہزار چەسوترىيى فرسنگ اور فلكىشى كالك لاكەسىتالىس بزار چه سودمس فرسنگ اورفلک توابت کا اثنیس لاکه تنیس بزار ترسخه فرسنك كاب اورفاصله فلك الافلاك ليني عرش اعظم كا بجز فداتعالى ك كونى نهين جانتاكس قديب اورشكل اظلك اوركرة إنے عناصري كرمجموعہ عالم ب واسطے تفہيم اورتفروك طالبعلمول كم للمي كمي سع يعنى وه نقشه جربم ني او پرلكها ہے۔ بعض محتقين فرماتي بي كرالترتعالي ورسس سن مين في ورق مالي كومرف ليني محوب مير مصطفيصلى التدعليه وآله وسلم كاعزت پائے زلوان محرصاتی علیات الرافت سے اظہار کے لئے پیاونوایا ہے اس لئے کوموب صلی الدعلیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرما یا ہے "عسىان سعثل رَبُّلَ مقاما محموداً" قريب بي كمارا رب اليي جكم كوراكر مع جهال سب تهادى جدكري حضرت صدرالا قاصل معقد ہیں کہ "ا ورمقاً محود مقاً شفاعت بكداس بن اللين والحين حفور کی حد کریں گے۔ اسی پرجم دریں" اخراش العرفان ) اورروح البيان مي بيكرمقا محود عرش ايك على مقام العناكي دوسرايدكم عرش كتاب الابراد كامعدن ومخزل تما قال الأكتاب الابرارعني عليين "علاده ازي عرض مُعسلَىٰ

العلار ملائر المرة برود وبدن بيقة العلاد في اسراء واحد اواسراء ان مرة برود وبدن بيقظة برود وبدن المسجد الاقطى شعر مناها من المسجد الاقطى شعر مناها من المسجد الاقطى شعر مناها والمسجد الاقطى المسجد الاقطام في القصة كلها والى هذا ذهب الجهور من علياء المحد شين والفقها ووالمتكلمين.

علماء كواخلاف بواكم معراج اكب سے يا دو-ايك بار روح وبدن اقدى كے ساتھ بيدارى يى اورايك یارخاب میں یا بیداری میں روح دیدن مبارک کے مائة سجرا لحزام سے مسجدا قطے تک مجر خواب میں وہاں سے عرض تک اور حق یہ ہے کہ وہ ایک ہی امراء ہے اور سارے قصے میں یعنی مسجدالحرام سے عرش اعمانی تك بيدارى ميں روح وبدن اطير بى كے ساتھ ہے جهور علماء محدثين وفقها ومتكلمين سبكا اتفاق م (۲) اسى ميں ہے۔ المعاریج عشرة (الى قولم)العاشر الى العرش معراجين دس جويش دسوي عرش تك. (٣) اسى ميں ہے قدورد في الصيح عن الني رضى الله تعالى عنه قال عرج بي جبريل الى سدرة المنتط ودناالجار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين اواوني مذليه على ما في عدميث شركب كان فوق العرش ميح بخارى مترايب میں انس رصی الندتعالی عندسے سے رسول الندصلے الندعلیہ

کوبھی قبول کرتی ہے بخلاف عرش کے باطن کے کہ وہ اسس کی اپنی ذات ہے۔ اس کا ایک حالت پہ رہنا مزوری ہے اور عرش کری گیا ہے اس کا اور عرش کریے گیا ہے اس کا کا ہر سے آس کی عمراور زندگی مراد ہے۔ وہ ایک ہی حالت پہ رہتی ہے بخلاف اس کے باطن کے کہ اس سے حالت پہ رہتی ہے اور وہ مقبدل متغیر ہوتی دہتی ہے اس کے اور وہ مقبدل متغیر ہوتی دہتی ہے اسی کیے اسے افکار دنقلیات گھیرسے دہتے ہیں اس کئے اس کے وہ مقبدل بھی ہے اور متغیر بھی اور الٹرتغالی ہرعرش کہ وہ مقبدل بھی ہے اور متغیر بھی اور الٹرتغالی ہرعرش کا ہرعرش دیا طنی اور مراقل وا خرکا دہت اور خالق ہے۔ کا ایک ایک کے دور حالیان کی اور مراقل وا خرکا دہت اور خالق ہے۔

عرش کی آبادی ان منورسرور عالم صلے اللہ علیہ وا آبادی عرض کی آبادی انے فرمایا کہ میں نے شب مسراج عرش کی ابادی تمام و مناس کے نیچے سترشہر دیھے۔ ہر منہ مناس کی مناس کے نیچے سترشہر دیھے۔ ہر کرام سے پڑتھے جو ہر ایک شبیح میں معروف ہے اور اپنی شبیح میں عرض کرتے ہیں الله عدا عند سرائی تعریب کرنے والوں کو بخش دیے ہیں الله عدا عند سرائی میں مارٹ کے دی فلل میں کرنے والوں کو بخش دیے ہیں کر من والوں کو بخش دیے ہیں کر من ورسرور عالم ملے التر علی میں معرور عالم ملے التر علی میں مورسرور عالم ملے التر علی میں مورسرور عالم ملے التر علی میں کہ حضور سرور عالم ملے التر علی میں کہ حضور سرور عالم ملے التر علی میں کہ حضور سرور عالم ملے التر علی

وآبه وسلم عرش پربرنغس نفیس اور بحالت بیداری تشریعی کیکئے

الجنت و وصوله الخالعرش اوطرف العالم كما سياً في كل ذلك بجسده يقظة مي مجيح اعاديث دلالت كرتى بين كرحفنور اقدس صلے الله تعالئے عليه وسلم شب اسرئ جنت بي تشريف ہے گئے اور عرش كك پہنچے يا عالم كے اسس كنار ہے تك كرآ گئے لامكان ہے۔ اور يہ سب بيدارى بين مع جسم مبادك تھا۔

(٨) حفرت سيرى شيخ اكرا م) عي الدين ان عولى رضى الترتعالي عنه فتوحات مكيه شريف باب٣١٦ بين خرصاتے ہیں ، اعلم ان رسول الدُّصلي اللَّهُ عليه وسلم لما كان خلقه القرآن وتخلق بالاسماء وكان الترسيحنه وتعالى ذكرنى كتاب العزيزان تعالى استوى على العرش على طريق التمدح والثناء على نفسه اذكان العرش اعظم الاجسام فجعل لنبيبه عليه الصلوة والسلام من بذا لاستواء نسبته على طريق التمدح والثناء به عليه حيث كان اعلى معتام ينتهى البيرمن امرئ برمن الرسل عليهم الصلؤة والسلام وذلك يدل على انه اسرئ به صلى الندتعالى عليه وسلم بجسمه ولوكان الاسرايدوي لماكان الاسراء ولاوسول الياندا المقام تمدحا ولا وقع من الاعراب انكار على ذلك. رسول الترصلي الترتعالى عليه وسلم كاخلق قرآن تحفا اور حفوراساء الهيرى خودخصلت ركعة تعے اور التر سجان وتعالی نے قرآن کریم میں اپنی صفات مدح سے

وآلہ دسلم فرمیاتے ہیں میرے ساتھ جبریل نے سدرۃ المنتے مک عروج کیا اور جباررب العزۃ جل جلالہ نے فووندگی فرما یا تو فاصلہ دو کما نوں بلکہ ان سے کم کا دہا ہے تدلی بالائے عرمش متی۔ جبیا کہ حدمیث مشراحیت میں ہے۔ بالائے عرمش متی ۔ جبیا کہ حدمیث مشراحیت میں ہے۔

من علامه شهاب خفاجی نسیم الریاض شرح شفلت اما قامنی عیاض می فرماتے ہیں ورد فی المعراج الم علات الله قالی علیہ وسلم لما بلخ سدرة المنتظے جاء ہا لرفزت جبریل علیہ الصلاة والسلام فتنا ولہ فطارب الی العرش وریث معراج میں وارد ہوا کہ حب حضور اقدس صلے اللہ تعلیے ملیہ وسلم سدرة المنتہے پہنچے جبریل علیہ السلام رفزون حاضر لائے دہ حضور علیہ السلام کو لے کرعرش مک اُ المگیا

کی یمی علامہ خفاجی حنفی رجم النّر فرَماتے ہیں کہ ادا دیث سے ٹا بت ہے کہ حضورا قدس ملی النّرعلیہ وآلم وسلم سدرة المنتہ کے آگے عرش پر تشریف لے گئے۔ وسلم سدرة المنتہ کے آگے عرش پر تشریف سے گئے۔ وسلم سدرة المنتہ کے آگے عرش پر تشریف ملائے، حال

اسی طرف یون اشارہ فراسی طرف یون اشارہ فرمایا ہے ہے

بینال تیز در ته قربت براند که در مدره جبریل زوبازهٔ ند ک نسیم الریاض میں ہے۔وعلیہ پدل میجے الاحا دیث الآحا والدائمۃ وخوارصلی النّدتعا لی علیہ وسلم

میرے بیٹے میرا قدم تیری گردن پر اور تیرے دونوں قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوں گے! مثاركة قادرير رهم الله فرماتي بي كرغوث التفليل ك دوش مبارک پر حضور سرور عالم صلى الترعليهو آله وسلم كے قدموں سے نشان مبارک عالم دنیا میں اسی طرح نمایاں تعے جیسے مہر نبوت د تغییل نقیری کتاب غوث اعظم پڑھئے) (١٠) امام اجل سيدى عمد بوهيرى قدس سرة تفيده

اردہ سرایت می فرماتے میں سے سرية من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الم وبت ترتى الى ان ظنة منزلة من قاب قوسين لم تدرك فم ترم خفضت كل مقا الاضافة اذ نوديت بالرفع مثل المفروالعلم فخت كل فحار غير مشترك وجزت كل مقاً غير مزوسهم یعنی یا رسول الٹرائپ رات سے ایک مقورے سے حقے یں حرم مکرمنظم سے بیت الاقعلے کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ جیے اندھیری رات یں چودھویں کاچاند یے اور مفوراس شب میں ترقی فرماتے رہے بہاں سک کہ قاب قوسین کی منزل سنجے جونہ کسی نے یہ بائ ندكى كواس كى جملت بوئى حضور نے اپنى نسبت سے تما) مقامات كوبست فرما ديا۔ جب معنود رفع كيلئ معرد علم ی طرح ندا فرما نے محے مصور نے برالیا فخ جمع فرماليا بوقابل شركت شقها اورحفور براى معام

عرض پراستوا بیان فرمایا تواس نے اپنے جیب صلی ا تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس صفت استوی علی العرش سے پرتوسے مدح ومنقبت بخشی کرعرش وہ اعلیٰمقا) ہے جن تک رسولوں کا امراء منتطے ہو اور اس سے ثابت ہے کہ رسول النّد صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم کا اسراءمع جمم مبارك تفاكم اگرخواب بوتا تواسراء اوراى مقام استواً على العرش تك پېنچينا مدح په جو تا په گنوار اس

حفورب يرناغوت اعظمرفني للتنه معراج میں فرماتے ہیں کہ جب حصور برور ووج عُوت عُظم منى الله ملى الشرعليه والهوسلم أربي المربي الم منى الشرعليه والهوسلم المربي ال منتظرامدادنیبی بوئے،اس دقت میری دوج بحکم فدا دند آپ کی فدست میں ما فر ہوکر آپ کو این کا ندھے پر بھا کرعرش مطلے کی طرف پردازی حصور علیه الصلوة والسلام کومیری دوج نے مقا) تاب قوسين ا واد بي تك بلهنجا دياً.

حصورنی یاک صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے میری اس فدمت سے خوش ہوکر فرمایا، بيا دلدى قدمي هذه علے رقبتک وقد ماک على رقاب جميع أوليا والندر

ام الغری میں فرماتے ہیں۔ و ترقی بہ الی قاب توسیں وتلک السیادہ الغعاء رتب تعشط اللما نی حمر لے وونہا، ما وراہی وراء حضور کو قاب قوسین تک ترقی ہوئی اور پرداری لا زوال ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں کم آرزوئیں ان سے تھک کر گر جاتی ہیں۔ ان سے اس طرف کوئی مقام ہی نہیں۔ انعنل العرلے میں فرماتے ہیں :

قال بعض الابئة والمعاريج لمية الاسراعشرة سبعة في السموات والتامن الى سدرة المنتط والتاسع الى المستوى العاشر الى العرش الخ بعض ائمر ليے فرمايا متب اسرى دس معراجيں تھيں۔ سات سا توں آسسالوں بيں اور آ مفوي سدرة لمنتلی نویں مستوی وسویں عرستی تک۔

القدسی نے مدیقہ ندیہ شرح طریقہ ٹیمدیے میں اسے نقل فرماکرمقرد رکھا:

حيث قال قال شهاب المكى فى مشرح مجزية الا بوصيري عن بعض الائمة ان المعاديج عشرة الى قوله والعاشراني العرمش والرؤمية. معراجين دس مين دسوي عرش فويدارتك. سے گزد گئے جی ہیں ادروں کا بجوم نہ تھا۔یا یہ کم حفولہ نے سب فخز بلا شرکت جمع فرما لئے ادر صفور مثام مقامات سے ہے مزاح گزد گئے۔ لینی عالم امرکان میں جننے مقام ہیں حضور سب سے تنہا گزدگئے کہ دو سب سے تنہا گزدگئے کہ دوسرے کو یہ امر نصیب نہ ہموا

ال علامه على قارى اسس كى شرح ميں فرطتے ہيں۔ اى انت و فلت الباب و قطعت الجاب الى ان لم تترك غاية لساع الى السبق من كمال القرب المطلق الجنا ب الحق ولا تركت موضع رقى وصعود وقيام وتعود لطا لب رفعته فى عالم الوجود بل تجا وزت ذلك مقام قاب قوسين او اونى فادى اليك دبك ما اوسى۔

یعنی مفورنے یہاں تک جہاب طے فرملے کہ مفرت عزت کی جناب ہیں قرب مطلق کا مل کے معبرت کی جناب ہیں قرب مطلق کا مل کے مبہب کسی ایسے سے لئے ہو مبعت کی طرف دوالی کوئی نہا بہت نہ چھوڑی اور تمام عالم وجود ہیں کسی طالب بلندی سے لئے کوئی عروج وترقی یا اشھنے میں نہ دکھی۔ بلکہ معنور عالم مکان سے جہا وز بین اوا دنیا تک پہنچے توصنور عرما کر مقام قاب قوسین اوا دنیا تک پہنچے توصنور کے دیب نے معنور کو وجی طرمائی۔

الله يبى امام ابوعبدالله شرف الدين محدقدى سرة

جبكه موسئ عليه الصلوة والسلام كو وولت كلام عطا ہو ائی۔ ہما دے بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسکم كو وليسئ بى شىپ اسرى ملى اور زيادت قرب اورجیم سرے دیدار اہی۔اس سے علاوہ اور تعلل كهأن كوهِ طورجس برموسى عليالصلوة والسلام سے مناجات ہوئی اور کہاں سافوق العرش جهال ہما رہے تبی صلی الشد تعالیٰ علمیہ وسلم سے کلام ہوا۔ دقيهصلى التدتعالئ عليه وسلم بببرن لقظة ليلته الاسرال السماء تم الى سدرة المنتهى بم الى لمستوى تم الى العرض والرفزون والروميته. نبی صلی الندتعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم پاک سے ساتھ بداری میں شیب اسری آسما نوں تك ترقى فرما ني يجرسدرة المنتهى بجرمقام ميتوي بيرعرش ورفزف وديدارتك. (۱۸) علامه اجرين محرصا وي ما لكي خلوتي رجمة التُرتعاليٰ تعليقات انضل القرى مين فرماتے ہيں: الامرا بهصلى التدتعالئ مكيه وسلم على لقظته بالجسد والروح من المسجد الحرام الى المسجد الانقلي ثم عرج

(۵) شرح ممزیه امام می میں ہے: لمآ اعطيسليمان عليه الصلاة والسلام الريح التي غدو بإشهرو رواحها شهراعطي نبينا صلى الثر تعالى عليه وسلم البراق فعله من الفرش الى العرش في لحظة وا عدة واقل مسافة في ذلك مبعة الاحت سنته وما نوق العرش الحالمستوى والرفروت لالعلمهالا التذتعالي. جبرسليمان عليهالصلوة والسلام كوبوادى كمتيكم مج شام ایک ایک مبینے کی راہ بر\_لے جاتی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق عطا ہوا کہ حضور کو فرمش سے عرض تک ایک ایک کمی میں لے گیا اور اس میں او فیامیات دیعنی آسمان مفتم سے زمین تک) سات سزار برس کی راہ ہے اور وہ جو فوق العرش سے مستوی ورفروٹ تک دہی اسے توخداہی جلنے۔ لما اعطے موسی علیہ العلوۃ والسلام لکلام اعطی نبينا صلى التُدلِّعا لي عليه وسلم مثله ليلة الأمسراء وزيا دة الدنووالرويية بعين البعروسنتان ما بين جبل الطور الذي نوجي به موملي على ليساؤة والسلام وما فوق العرش الذى نوجى به نبينا صلى الله

معراجین شب اسرا وس ہوئیں رسات اسالون یں اور آ کھوئی سدرہ نویں مستوی وسویں عرش تک مگرراویان معراج کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ عرش سے او پر تجاو زیز فرمایا. (۲۰) اسی سے:

بعدان جا وزالسماءالسابعة دفعت لرسدرة المنتبط ثم جا وز إ الى مستوى ثم ذُرجٌ برالنور فخزق سبغين الف حجاب من نور مسيرة كل مجاب خمسماً ولا على المرفرف اخضر فازتقي به حتى وصل ألى العرش ولم يجاوزه فكان من ريه قاب قرسين او اد ٽيا۔`

حبيض أقدس صلى التدتعالى عليه وسلم آسمان مفتم سے گزرے سدرہ حضور کے سامنے بلندگی گئی ای سے گزر کرمقام متوی پر سنچے بھر حضور عالم نورمیں والے سکتے وہاں ستر ہزار بروے نور کے طے فرمائے بر پرد سے کی سافت یاننو برس کی راه - تھیرایک مبز بچھونا حضور سے لیے لٹکا یا گیا حضوراس پر ترقی فرما کر عرش تک پہنچے اور عرش سے ا دھر گرزرنہ فرمایا و ہاں اینے رب سے قاب قوسین اوادنی یا یا۔

برالى السمويت العلى ثم إلى سدرة المنتها ثم إلى لمتوى ثم الى العرش والرفرون. بنى صلى النزتعالى عليه وسلم كى معراج بداري مين بدن ودوح كے ساتھ مجد حرام سے مسجداتھلی تک ہونی بیرآسمانوں ہیرسدرہ پھیرمستوی مجرع سن ورارون .

(19) فتو مات احديه مشرح الهمزية للشيخ مليمان الجل

ين بيه: رفيه صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاسراء من المناء من المناء على الماء الماء على المناء الماء على المناء الماء بيت المقدى الى السموات السبع الي حيث شاءالله تعالیٰ مکنه لم یجا وزالعرش علی الراجے۔ حضود مسيدعالم صلى التُدتعاليٰ عليه وسلم ك ترقى شب اسری بیشدا لمقدش سے ساتوں آسمان ا ور وہاں سے اس مقام تک ہے بھال تک التُدعزو جل نے جا المگر راجع يہ ہے كم عرش سے سے آگے جاور مرمایا دیدان کا ایناخیال سے

أسى ميں سيے:

المعاديج ليلة الامراء عشرة سبعنه فى السيمؤاس والثامن الى سدرة المنتج والتاسع الالمستوى والعاشرالي العرش لكن لم يجا وزالعرش كمسا مهرتحقيق غندا بل المعاريخ-

ازالة وسم إ

تشیخ سلیمان نے عرش سے او پر تجاوز یه فرمانے کو ترجیح دی اورامام این حجر سی وغیره کی عبارات ماضيه وآتيه وغيراس فق العرش ولامكان كالفرتك ہے۔ لامکان یقیناً کوق العرش ہے ادر حقیقت وونوں قولوں میں کھے اخلاف نہیں عرش تک منتہائے مرکان ہے ای سے آگے لامکان ہے اورجم مزمو گامگرمکان ین توحفور اکرم صلی الندتعالی علیه وسلم جم مبارک سے منتہائے عرش مک تشرایف لے گئے اور رواح اقدس نے راء الوراتك ترقى فرما في جي ان كارب جانے جولے گیا کھر وہ جانیں جو تشریف لے گئے۔ اسی طرف کلام امام مشيخ اكبردمني النَّد تعالى عنه مين اشاره بي كدودنول یا وگوں سے سیر کا منتبے عرش ہے توسیر قدم عرش برختم ہون نا اس لیے کہ سیراقدی میں معا ذاللہ کوئ می ر ہی بلکہ اس لیے کہ تمام اماکن کا اعاطر مزمالیا اوپر کوئی مكان ہى نہيں جے كہنے كہ قدم بأك وإلى مذہبنجا اور میرقلب انوری انتها قاب قولین اگروسوسهگردے عرش سے وراکیا ہوگا کہ حضور نے اس سے تجاوز فرمایا (۲) سيدى على وقا رضى النّدتعالى عنه كا ارشادي حصے امام عبدالوباب شعرانی اے کتاب البواقیت الجابر فی عقائداً لا کابر میں نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ ليس الرجل من يقيده العرش دما حواه عن الافلاك

والجنة والناروان الرجل من تقديهر والي هابج لهذا لوجود كله وم تأك يعرب قدر عظمة موجده سيحانه وتعالى .

مرد وہ نہیں جے عرش اور جو کچھ اس سے اعاظم میں ہے افلاک وجنت و ناریسی جیزیں مقید کرلیں۔مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تما) عالم سے پارگزر جائے وہاں اسے موجد عالم جل جلالہ کی عظمت کی قدر کھئے گی۔

امام علامدا حمد شطلانی موابهب لدنیه ومنح محدید، علامه محدزرقاتی اس کی شرح میں فرماتیے ہیں دومنہ انتراع الله لعینه، یقظة علی الاج کا دوکلمہ الترتعالیٰ فی الرفیع الاعلیٰ علی مائزالامکنۃ وقدر وی ابن عسا کرعن الش دونی الترتعالیٰ عند مرفوعاً لما اسری لی قربنی دبی حتی کان بینی وہینہ مائو یہ تی وہینہ قاب توسین اوا دنیا.

بی صلی الدتعالی علیہ وسلم کے فصائص سے ہے کر حضور نے القدعز و جلی سمو اپنی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا ہی مذہرب دارج ہے اور التّدعز و جل نے حضور سے اس بلند و بالا مقام میں کلام فرما یا بحرتمام امکنہ سے اعلیٰ تقا اور بیشک ابن عما کرنے الس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے السيع الطياق وهى السموات أوجا وزسدرة المينتهاء وصل الى محل من القرب سبق من اولين والآخرين. و لم يصل اليه نبى مرسل والا ملك مقرب

سالوں آسمانوں ادرسارہ المنتہ سے گزدگئے اور الیوں ایسے گزدگئے اور آب ہینچے کاولین آخرین سب پرسبقت کے گئے کیونکرجہاں محضور علیہ السلام ہینچے دہاں ذکوئی نبی ہینچا نہ رسول نہ کوئی مقرب فرمنتہ۔

اسی زرقانی ماوجی ۲ س ہے کہ

و د نوا رب تبارک وتعالی الند کا کینے حبیب اکرم و تدلیہ علی ما فی مدیث صلی الند علیہ وا کہ دسلم مشرکی عن الس لکا ن فوق العرض الا الحت فرماناعرش الارض ۔ کے اوپر تھا زمین برنہیں الارض ۔

من ربر . . .

شب معراج بین رفرون معنورعلیه السالم کے لئے یعیم اور آپ اس پر رونق افزور میں کے دریعے اس کے دریعے آپ اس کے دریعے آپ اس کے قریب

روا بیت کی رسول الدسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فے فرمایا شہب امراجھے میرے دب نے انتا
نز دیک کیا کہ مجھ میں اور اس میں دو کما نوں
بلکہ اس سے کم کما فاصلہ رہ گیا۔
(۲۴) سینے عبدالحق محدث د بلوی رحمہ اللہ تعالیٰ الشعتہ اللمنعات من ۵ جس سدرۃ المنتہ کی تشریک کرتے ہوئے قرماتے ہیں
د المنتہ علوم خلق و عروج ملائکہ آنست دلہ ذا
سدرۃ المنتہ نام کردہ اند۔ وجز مطرت بیغیر

ومنته علوم خلق وعروج ملائكة آئست دلهذا سدرة المنته نام كرده اند وجز حفرت بغير ما صلى الله عليه وآله وسلم بالاترازآل بينيس ما صلى الله عليه وآله وسلم بالاترازآل بينيس رفيعة وآخضرت بجائے دخت كه آنجا بنيست مستها علوم خلق اور عروج ملائكة كا انتهائي مقا) سي الله اسى سائه اسى سدرة المنته كا كيا بها در المولم سوائے بها دے بنى باك صلى الله عليه واله ولم سوائے بها در كوئى اس كے آگے نہيں گيا بكة آپ تو وال بهو يجے جسے جگه بھى نہيں كها جاسكتا ليكن واله كان الله كان كان الله كان

امام ذرقانی شرح موابهب لدنیه صلاح ۲) میں لکھتے ہیں کہ ،

ا نا فترتی نگان قاب بنی اکرم صلی السُّرعلیہ فقر سین اوراد نی اوجاوز دی لہوسلم شیرمعراج

يرطبند مهوا أنسى امركى طرف اشاره ہے کہ قدم جم سے بركامنتے عراق ہے۔ لماقلنامن ان منشى البير بالقدم المحموس العرش.

(۲۹) مدارج النبوة شرليت ميں ہے

حفنورسرور عالم صلى التبد عليه وآله وملم نے فرمایا بھر میرے لئے مبرزنگ دفرف بجِها يا كيا جس كا نورسورج کے بور پرغالب تھا ای نوری جیک سے میں رفزت برسینجا تاکرمیں آسانی سے

فرمو وصلى التُدتنعا لئ عليه وتلم بس مسترانيده شد برائے من رفر ف ببزكه غالب بود نوراد برنوراً فناب بسس درخشيد بآل نور بعرمن نها ده شدم من برآ ل رفزف وبرداشته شدم نا برميدم بعرش. اعرش معلى برجاسكون-

(س) یمی شاہ صاحب رجمۃ الندعلیہ کے اشعار سرطنے

برواشت ازطبیعت امکال قدم که آل

اسري بعبره أست من المسجدا لحسرام

تاعرصة وجوب كرافصا تحامالست

كالخان بأست نيجبت وصخنان نأم

ترجیدا؛ طبیعت اسکال سے قدم اعقایا جس کابیاں

امرى بعيده ين ب

ان بہاں تک وجرب کے میدان میں سیخے اور وہ عالم امكال كا انتبائه اليي ملد قدم ركها كروبال مرجبت

( فائدہ) اس عبارت میں عرمش کی ت*ھریج نہیں* دوسری مگر اس کتاب میں تعریج ہے اور قرب رب سے بی عرمش اللی مراد ہے۔

(۲۷) اسلامی عفا ٹرکی مشہور درسی مثررح مقا ٹر

مراس بي ب

تم الى ما شاءالشرتعا ليٰ اشاره ہے اقرال سلف کے اخلاف کی طرف بیں کہاہے معراج جنّت تك موا ادركها كيا ہے بوش کے او پرتک ہوا اوركها كياب عالم كائنات کی طروث تک سوار

قوله تم الى ما شارالله تعالى اشاره الى اخلات اقرال السلف فقيل الي الجنته وقيل العرسش و قيل الى فوق العرش وقيل الى طرف العالم.

ازالهٔ وسم اس سے سی کودہم نہ ہو کہ عرش تک، رمائی کا ذکرفتی سے کیوں ہے۔ اس کی وجرسی نے سوالا مے جوابات میں عرف کردی ہے کہ یہ مسئلہ فضائل سے ہے اسى لية اس كالمنكر كافرنبين-

(٢٨) اما) عبدالو إب شعراني قدس سروالرباني كتاب اليواقيت والجوابرصك جه من فرماتے بيرك

ا نبي ملى التدتعا لي عليه دسلم كالبطورمدح ارتثاد فزمانا که پیهال تک که مین ستوی

قل انما قال صلى الترتعالي عليه وسلم على سبيل التمدرح حتى ظهرت كمتوى اشارة

الماس مكون ٢٧٢ ين بيك

محدرسول النرصلى الندعليدوالم وسلم جوكم آپ محبوب رسب العالمين اورادلين وآخرين جمله مخلوقات بين سيآپ بهترو برتر بين آپ عراج جها ني سيمشرف ہوئے آپ عرش و كرس سے گزر آپ عرش و كرس سے گزر محيى آپ كى برواز بلندمونى محيى آپ كى برواز بلندمونى محدّدسول النّدسلى عليه وآله وسلم كرمجوب ربالعالمين است وبهترين موجودات اولين وآخرين بدولت معراج جهانى منزف شد واز وكرسى درگذشت دازمكان وزيان بالادنت

قاعره جي عون كردول-ممكن ہے منكرين كوسمجھ آجائے ورندا المسنت تو لازماً مطمئن ہوں گے۔ وہ قاعدہ يہہے كہ حضود مرور عالم صلى الله عليہ وا لہ وسلم كى طرف كوئى قول منسوب ہو تو قابل قبول ہے

اماً) ابن الصلاح كمّاب معرفية الواع علم الحدسية مين

نرمائے ہیں :

مصنفین فقہاء کرام ہوں یا کوئی اور کا کہنا کہ رسول النوطل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الیے فرمایا ہے یا اس طرح کمسی فرایقہ سے  ہے مذنشان ہے دنام۔ یے شک حضورعلیہ السلام نے الندکودوباردکھا۔ ا۔سدرہ المنتہ کے نزدیک ۲۔ جبعرش معلی کے

ا دیرتشریف لائے۔

(اس اسی سے باب رویۃ اللّٰد تعالیٰ نصل سوم زیروریث قدرای رب مریتن میں ارشا د ضرمایا

یقیناً حضورعلیاصلاۃ دائسلاً نےالٹدکو وہ بار دیجھا اسررۃ المنتبے کے نزدیک ۲۔ عرش معلی پرتشرلیپ کے جانے ہر۔ بتحقیق دیدا نحفرت ملی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی ما تعلی دو با در می الله تعلی می الله تعلی می الله تعلی می الله تعلی الله

الس مكتوبات حفزت سيح مجدوالف ثاني جلداول

مكتومب ٢٨٣ ي جه: ال سرورعليه الصلاة والسائم ورسنب و زدا ثره ا مكان وزمان بيرون جمت از تنگئ مكان سے فارغ بوكر تنگئ مكان سے فارغ بوكر وابدرا أن واحد يافت وبدايت و نهايت را وبدايت و نهايت را وبدايت و نهايت را

اماً) مالک واماً) احدوثیو دحنى الترعنهم اليبى روابيت مطلقاً قابل تنبول ب

الراوى تقترالخ

٧ ـ مرقاة سرح مشكوة مي هے:

الييه مواقع براتيني روايات سے استدلال جائز ہے اس لئے کہ دوایت منقطع فضائل عي مستند ب بالاج

بشرطيكه ناقل راوى تقدمو

لايعر ذلك فى الأستدلال برمهنا لأن المنقطع ليمل به فى القضائل اجماعار

المام قاضى عياض مل الماسة تسيم المناد الخ قابلِ فبول نبح

اخبرصلي التدتعالي عليهوهم تقتل على واندفشيم النارر دنسيم الرياض ميس فزمايا) ظاہر ہزاان مذامما اخبر بہ النبى صلى الترعلب وسلم الا انهم قا نوالم يروه كالمختين الاان ابن الاثيروتال في النهاية ان عليا يضي النَّه تعالى عنه قال اناتشيم النار قلنت ابن الاثيروما ذكره عى لا بقال من قبل الراي

ا ک لئے کام ہے کہ حضرت على فيحضود مرورعا لم صلى النّزعليد وآلم وسلم سے مُناہوگا نیکن اسے محدثنین میں کسی نے بھی درایت نہیں کیا ہاں ابن الاشیرنے كها ب كد حضرت على ضي أتحد نے فرمایکہ میں دورج بانتنے حصودعليه الصلؤة والسلامكي طرف كوفي قرل منسوب كريا يرمعضل باورخطيب نے اس کانا) مرسل رکھا ہے۔

اگر درمیان میں کوئی واسطہ ن ہوتووہ مرسل ہے۔

عاول ومعتبرنا قل كاكهناكه قال دصول الشرصلي الشعلبيدوكم نے فرمایا یہ مرسل ہے

سب کے سب مذکورہ طریقے مرسل میں داخل ہیں۔

اگرم دسل صحابی سے ہوتو بالاتفاق مقبول بالا اصول ك نزومك بي سلم ہے اگر غیرصحابی سے ہے تواکثرے نزدیک مقبول ہے امام الوصنيفه كلجى الني مين بين

من قبيل المعضل وسال الخطيب الوبحرالحا فظمرسلا وذلك على مذہب من لیمی کل ما لايتفل مرسلا.

٢- تلوي وغيره س ب كه ان لم يذكرالواسطة اصلاً

١- مسلم الثبوت من سے: المرسل قول العدل قال عليهالصلوة والسلام.

م. فواتح الرحموت مين سب النكل والحل تئ المرسل عند ابل الاصول ـ

۵۔ انبی سے المرسل ال كال من العجابي يقبل مطلقًا الفاقُّ والمن غيره فالأكثرومنهمالامام البرحنيفتروالا المماألك والامأكم التمديضى التدتعاني عنيم قالوالقبل مطلقا اذاكان

وصول الى العرض كا كعرض بريسنين كالتدمليه وآله وسلم مدیث میح سے ثبوت صدات نے کہا کہ میح مدیث سے الابت نبيل محرضي في الدين ابن عرب عليه الرهمة فوصات مكيدي اورعلام شعراني ني فتوحات سے (الیواقیت والجوام صعیع ع) میں صحیح صدیث حستی ظهر بي الستوى (حق كرمين مستوى بربينيا) من متوى سے مراد عرمش معلے لیا۔ محر مکرمہ سے عرش تک کی مسافت تین لاکھ سالون كى بتا ده كئى بيد بس طرح تفسيرد وح المعانى ص ١١ ج ۱۵ اور نزیمت المجالس صه ۱۶۰ چ۲ پس مذکور ہے۔ یہ ایک ال بری وعقلی اندازه ہے ور معضور ستیدعالم صلی النر عليه وآلدوسلم كامعاً) اس سيكيس اونجاب اسى لله الخفرت رمنی الندعنة فرمات بين عرش به جا کے مرغ عقل تھک کے گراعش آگیا ا در ابھی مستزلوں پرسے پہلا ہی آسمان ہے اتنى مرافئت بعيدا ورمثاعل جليله كمه با وجود مضودستير عالم صلى الله عليه وآله وسلم والبيس آشت توليتركم تعا. (نزمته المجانس منااج ١) دنفيرر وحالعاني ج١) م موجوده وَ د دی ایجادات نے ان کامیزیی عقلی وسیل بند کردیا ہے۔ ۱۹۵۸ءیں جب سائن الوں

نے اعلان کیا کہ ۱۹۷۰ء میں انان چاندیں اُڑھائے گا ۔اس

والأبول مين كتبا بورن ابن الاثير ثقة ناقل ہے اور حضرت على رفني التّرعبة كايه فزموده ازخودنبين بوسك حضودعليهالسلام يسيرثنا ہوگا فالمِنرا یہ دوایت مودع کے ملم میں ہے۔

فهوفي عكم المرفوع الملخصاً.

٨- امام ابن الممام فتح القديرمين فرمات بي عدم النقل لا پنفے الوجود عدم نقل شے کے وجور والند تعالیٰ اعلم۔ کے منافی نہیں۔ خلاصه يركر حضور مرودعاكم صلى الشرعليه وآله وسلم کا شیب معراج مبارک عرشِ طفیم پر تشرایی ہے حبانا علمائے کرام وآئٹہ اعلام نے بخر پر فرما یا اوروہ سب ا ها دیپٹ سے بھی ابت کے اگر جیہ ا ها دیپٹ مرسل و باصطلاح دنگر معضل ہیں نیکن وہ نضائل بی تعبول ہے اس پراجماع ہے جب نافل تقر ہول۔

(كذا قال الم) المديضافدي في فَا مُرُه: روح البيان بين لكها بيدكر النُّدْتُعَا لِنْ لِيهَ النَّهِ بَيْنِ المرم صلے اللہ علیہ وسلم کے جدر اطہریں یا اسی سواری میں ابو عرش تك لي كني) قدرت بدر افرمادي.

صلى التعليه والهوسلم ك اس نورك ميرحى اورصفودكاس جما نى معراج بريقين نبيس ركفتين اوريه ان كى انتهائى نادانى ہے۔ اس لئے کہ موجودہ وورس انہی کی سائنس ایک ایسے "راكم "كا دن رات وصاروره بييك رسى ب بولعول ان کے ایک انبان کو عالم بیداری میں جم کے ساتھ جا نر میں پہنچلنے ہی والا ہے۔ لہیں آگرمائنس کنے کوئی الیادکھ ا یجا د کرلیا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ فالق سائنس دب کا ثنات نے ایک نوری سیڑھی پیدا فرمادی تھی حبس نے مدنی جا تد صلی النّرعلیہ وا لہ وسلم کو اس جا ند سے ہمی کہیں آ گے پہنچا دیا اوریه با نداس با ندک گرد راه بن کرده گیا مسلمان کا تو ایان اس داکٹ سے تیار ہونے سے پیلے بھی تھا اوراب بھی ہے اور جونلسنی مزاج رکھتا ہے،اسے اپنے ای داکٹ کے مبینہ عروج کے پیش نظر المعراج جمانی کا الکارکسی طرح زيب نهي دينا. مبارك بي وه لوگ جن كاعل مولا ناقديم

> کے ای مفرح پر بہے۔ ظر عقل قربان کن بہیض مصطفے ترجم: مصطغط سے ۳ سے عقل قربان

بعن فرقول نے آسمانوں سے دیر مواج ما فوق السلوت کی معراج کا انکادکیا ہے، ایسے ہی عرمش پر لے جانے کا بھی یہ ان موجودہ فرقوں کی شان نبوت سے لیے خری کی علامت ہے۔ ورنہ یہ تو محققین کاسلم وفت بھی اسے مجدوب کی بولکھا۔ لیکن جب ایا لوگیارہ کے داو ان انوں کو لے کرچا ہدید انرف کی خری آئیں تو اسے فوراً تسلیم کرلیا گیار ہماری زمین سے چاند تک کا فاصلہ دو لاکھ چالیس ہزارمیل بنایا جاس ہے۔ سالوں کا یہ راستہ ایا لو فے جند گھنٹوں میں طے کرلیا اور مجروالی بھی آگیا۔

مع مرجی کہتے ہیں اور کھی سرطی کے ذریع مسی الدعلیہ وآلہ وسلم مسی الدعلیہ وآلہ وسلم مسید اقطے کی اور کھی سرح المنتہی سے بھی آگے وہاں ترای مسید اقطے کی اور کھی سرح المان بھی نہیں جاسکتا۔ برصاصب المان سا اس نور کی سیرطی ہرا کمان بھی نہیں جاسکتا۔ برصاصب المان اس نور کی سیرطی ہرا کمان ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ فیصوف المنے محبوب باک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محفوص المنے محبوب باک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچا ویا ۔ اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچا دیا۔ جہال کیسے وکس طرح "کا بھی مطلق دخل نہیں۔ اعلی خرت الم

بلاچھتے کیا ہوعرش پرلوں گئے مصطفے کہ لوں

کین کے برجہال جلیں کوئی بتلئے کہ لوں

آیات شہنے ان اللّہ ہے استرہی اور کا انتجاع اف اھی گئی اسٹ ہی اور کا انتجاع اف اللّہ ہی اور کا انتجاع اف اس میروع وہ ہر شا ہدیں اور مسلمان اپنے آقا ومولی حلی اس علیہ وسلم کے اس جمانی میروع وہ جرایان دکھتا ہے اور

یوجود ہیں تاہم موجودہ قدور میں بعض فلسفی اور کئی طبیعتیں تھوکے یہ موجودہ قدور میں بعض فلسفی اور کئی طبیعتیں تھوکے یہ موجودہ قدور میں بعض فلسفی اور کئی طبیعتیں تھوکے ۔

سیری علامہ این الحاج حالکی رحمۃ النّہ علیہ فرما تھے ہیں : تمأ) امشياد آنخضرت صلى النَّد عليه وآله وسلم سي شرف عامل كرتى بين ريز كرآب كسى تفطيع

امنة مليه الصلوة والسلآ يتشرف بهامد خل لا بي الحاج (طداصف ١٥)

ا وریہ ہی معربت فرماتے ہیں:

ليدايمان والي تواس بات كى طرف نبيس ديجيقا كراجماع واقع بواہے کہ تخضرت متى النُدعليه وآله وَكُم كَ قِبر الورتمام مقامات سے افضل ہے۔

بومكر الخفرت صلى التعطيب

الانثرىالىماوقعين الاجماع على ان افتل البقاع المواضع الذى ضقراعضاء الكريمية صلات اللهعليه وسلأم المسدشل وملاماصاما)

بلکہ ائٹہ اطاف میں سے صاحب" ڈڑا کھنار" نے توتفری

ملائكه كا ركام اور كاب تعامنا ملائكه كاعروج بي اورمية المين

مردی ہے کہ:

مساحشعراعضا وكأعليه الصلوة والسلامفانة ا فضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي ( درا لخارجدام ۱۸۲۱)

وآله وسلم كے اعضاء مشرلینہ سے ضم کیے ہوئے ہے وہ على الاطلاق افضل بيريال تك كويد عرش اوركرس مع بعير للذاسرور كاننات صلي الشرعليه وآله وسلم كابراق يرسوار مونا آپ کا عروج نہیں بلکہ براق کوعروج عطا فرماناہے

مسئله ہے كم عرمض وكرمسى اور لوح وقلم وغيرہ ہمار ہے نبی پاک صلی الدعليه واله وسلم ك نورا قدل كى جلكيال بي جنائيها مام المحدثين امام بخاري سداستا دمخدت عبرالزاق این تقسیف میں جا بربن عبدالندانهاری دصی الندعن سے ا يك طويل حديث لائے ہيں اوراس حديث شرايف كونلقى بالقبول كامقاً ماصل بيداسى مديث ياكسي بي

ميالوج وملى الشمعليه وكم نے وزمایا، لیس عرمش، کرمسی، كرو بيون، رُوحسين بالون آسمانوں کے فرشتے، جنت اور اس كى تعمتىن ، سورج ، جا ندرُ ستارى عقل علم، توفيق، ا نبياء اوررسوان کی ارداح نتهداء اور صالحين سب کے سب میرے نور سے ہیں۔

فالعرش والكرسيمن نورى والكدوبيونهن تورى والروحائيون مس المئلا فكستهمن نورى وملائكة السمالات السبع من لوري والجنة وحافيهاالنعيير من نورى والشمس والم*ق*ر والكواكبمن لورى والعقل والعلم والتوفيق من تورى وارواح الانبياء والرسل من نورى والشهلاء والصالحون من شريح نوري

(الحديث) جوابرالبحارسيري يوست اكنبها في جلدهم مديم للذاان مي سے كو في جيز بخي مصطفے صلى الندعلميد وآلم وسلم کے لئے باعث شرف وعروج نہیں ہوسکتی کیونکریر ا شیاء اسے نورسے ہی بیدا ہیں۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شب معراج جہاں سے مفور نبی
پاک شہ اولاک علی اللہ علیہ والم وسلم اگرد ہوال اُشار کو معراج
ہوتی گئی، آ ہے حرف اور حرف ذات حق تعالیٰ سے دیدار
پڑا انوار اور دیگر دموز واسرار سے مشریف ہوکر معراج پائی۔
پڑا انوار اور دیگر دموز واسرار سے مشریف ہوکر معراج پائی۔
مرب حفرت جریل علیہ اسلام تھہر گئے تومبزرنگ
مرب حوف ہے

داليواقيت والجابرع، ماس) ایک د وایت میں ایاہے کہ تلک لی کا فاعل دفرف مے اور دَن كَ كَ فَاعل حضور صلى الله عليه والدوسلم إلى - دَ في فَعاد في كاترجمه بول كارحفور عليالعلوة واللام كم الغ مقر بزار برس ک دا ہ تھی۔اور پر پرُر د ہ بعضے مردِاد پدیے۔ بعضے یا قورت کے، لِعضے ہوا کے تھے۔ اور مریروہ پر ایک فرنشۃ ملازم تھاکہ متر ہزار فرفتے جن کا ذکر ابھی گزرا ہے۔سب اس کے تا بع تھے۔اس رفزف نے آپ کو جابات سے باربہنجا یا اور کھر فائب ہوگیا۔اس کے بعدایک صورت گھوڑ سے جبیبی طاہر بوی ٔ جوکه وا نه مروار پرسفیدی طرح بھی۔ تبیح کہتی تھی۔ اور اس كے مُنہ سے نور كے فقرار سے تطلق تھے والمفایا اور ان مقر بزار بددوں سے گزرا جوعرش سے درار تھے اورساق عن كك بهنيا (معادج النوة جس، ص١٥١) كى طريف سفر كرنا بيت المقدس كاعردج بهد جبيا كه علامه بنم الدين غياطى دحمة الله عليه فرمات ين ،

ابن وحير فرماتے بي كه ببيت المغدس كمطرن سفر کرنے میں ایک احتمال پیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اى بات كااراده فرماياكه اس زمین کو آنحفرت صلی لله عليه وسلم كى تشرلين آ ورى اورآب سے قدموں کی بركت سے محوم نه رکھالي الكسليف بيت المقدمس كي تقديس كوس تحقرت صلى للر عليه وآله وسلم كى نمازيم پورا فرما یا ،اسی طرح جمال جال أنحفرت على التدعليه وأله وسلم تشريف لے كي اورجن بن سيرآب نيملاقاً فرما ئي، سويه ان کے بق مي معرأج لتقي يذكه سرور دوعالم صلى السُّرعبيد فألم والم كالتين

قال اجن وحية يحتمل ان بيكون الحقسبحانه تعالى اراد ان لا يضلى ىتربةفاضلةمن مشهدة ووطه قدمه فتمم تقديس بيت المعتدس بمسلاق سبيد نامحمد صلى الله عليه وآلهوسلير والمعراج الكبير السيرى فجم الدين غيطي صل

کہ وجابہا تلع ہے کردم تا ہفتا دہزار جاب بگذشتم کہ ہر چاہے یا نصد سالہ داہ بود وما بین ہر دو جہا ب پائٹر خیا ب پائٹر جان مرک ہاتے ہوں ان کا کہ بران مرک بیا بیصد سالہ داہ دیگرو دوایتے آنست تا آنجا کہ بران مرک بود چوں ایں جا دسمیر براق بما عروا نگا ہ دفرون سنرے خالب آمد۔ ظاہر شد کہ صنیائے دیے برصا ہے آفتاب غالب آمد۔ دمعارج جسمی ا

حضورعليه الصلوة والسلام تے فرمایا كرمي اكيلارواند ہوا اور بہت جاب طے کئے بہاں تک کہ ستر ہزار جابوں ے گزر ہوا کہ ہرایک جاب کی موٹائ یا نجے سوہرس کی راہ تھی۔ اور دو نول حجا بوں سے فاصلہ یا بچے سوبرس کی راه تها. ایک دوایت یس سے کہ مضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری براق بها ب بینج کرتھک گیا۔اس وقت مبزرنگ کا ر فرون ظاہر ہوا۔جس کی روشنی سورج کو ماند کرتی تھی۔ آپ اس رفزیت برسوار ہوئے۔ اور چلتے رہے۔ حتی کر عرش کے إید كك يہنے كئے۔اس سے بعد بہت سے حجابات آئے۔ ازاں جملہ ان میں سے ستر ہزاد مجاب سونے کے تھے، متر ہزار جانری ے، متر ہزاد مروار یہے، متر ہزاد زمرد مبزے، متر ہزار یا قوت سُرخ کے ستر ہزار عاب نور کے ستر ہزار جاب ظلمت کے، متر ہزار یا ن کے، متر ہزاد فاک کے، متر ہزار عجاب آگ تھے ،ستر ہزار جاب ہوا کے تھے کہ ہر جاب کی موفا لي ايك بزارسال كى راه مقى اورحضور عليه الصلوة والسلام

یا و دسے کہ نزمۃ المجانس میں امام معنودی پانچ سواریں اسے کہ نزمۃ المجانس میں امام معنودی پانچ سواریوں کا ذکر کیا ۔ کا ذکر کیا ہے ۔ جننی دوایا ہے اور کسی حالم نے تین سوار بوں کا ذکر کیا ہے ۔ جننی دوایا حب کے باک تعییں اس قدر بہاں کیا ہے ۔

عرش حی ہے۔ برسول المامل علیم کی واٹھانے عرش حی ہے۔ برسول المامل علیم کی والے جا درختوں پر گزر ہوا، حس کو حاملین عرش کہا جا تا ہے۔ ہراک کے مر پر حج بیس کلکیاں تھیں۔ ہراک کی موق ٹی پاپنے مال کی مافت تھی۔ ان کا وظیفہ مرتفاہ

لُهَ حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا حِااللُّهِ العَالِى العَظِيعُ وورحا مره مي حصور سرورعا لم صلى الندعليه استاه وآلم دسلم کے کمالات ماننے میں کم ظرفی کا تبوت ہے آپ سے دات حق مدیشی تو باقی کو مذما نے كاكيا معنى --- ؟ تهم ذيل مي مرون چند حوالون پراكتفا ارتے ہیں۔ تنعیل فقیرے رسالہ" دیداراللی" میں ہے ا : امام قسطل في في مواجب مشرلين مي لكهاهي: وَلِمَّا انْتَعِلَى الى العرش تَمسَّكَ العَرْشُ بِأَذُيَّالِهِ وفزف نيج اترآنى حلى كرآب اس مين بيطائح مير حضور عليه والسلام التدنعالي ك فتريب بولية اور اقرب ورجه سع سرف يا يا (سرت جليدج اما ١٢٠) يس أغفرت صلى الشرعليه وسلم وزمودكه من تنها روال تدم

قى راك لئے كرجمان معراج بى سے ظمت فاہر ہوتى ہے قال الشيخ ابوالحسن الرفاعى صعدمت فى المنوقانيات الى سبع مائة الف عرش فقيل لى ارجع لا وصول لك الى العرش الذى عرج جم محمد لما صلى الله عليه وسلم

حضرت ابوالحسن د فاعی دحمته التُرعلیدنے کہا کہ میں (حالتِ مراقبہ میں دوحانی طور ہر) عالم بالامیں چڑھنا رہا۔ حتیٰ کہ سات لاکھ عرمش سے گزرگیا۔ بھر شجھے کہا گیا۔ آپ واپس چلے جا وُر کیونکہ جس عرش پر مفرت محمد رسول التُرصلی التُدعلیہ وسلم کو معراج ہوئی ۔ وہاں تونہیں پہنچ سکتا۔

( أورث: يه عالم بالاس رُوح كى بروازه، بال عالم ادواح كى بروازه من مكن بلكه واقع ب جديا كرسيرنا عورث الخطم دفى الشرعة كى باست من تفريح الخاطريس بيركم للمساعرج بحبدى صلى الشه عليه وسلوليلة المسرحا و وبلغ سسد ريَّ بقى جابر بيل الاحين عليه السلام م شخلفاً وقال يام حمد لود تُوت المنكة للحترفت، فارسل الله تعالى دوج السيه فى ذالك المقام للاستفادتى من سيد الدنام عليه وعلى آلمه العملة والسلام في فالك المقام للاستفادتى من سيد الانتام عليه وعلى آلمه العملة والسلام في فالك المقام للاستفادتى من سيد الدنام عليه وعلى آلمه العملة والسلام

نے فرمایا کہ رفرف ان حجابوں سے گزرتی ہوئی پردہ داران اور کسے گزرتی ہوئی پردہ داران اور کسے کسے کے گئی۔ وہاں سقر ہزار پردہ دیجے۔ ہر پردہ کی ستر ہزار دیجیرتی اور ہر زنجیر کو ستر ستر ہزار فرشتوں نے گردن پرانھا دیکھا نخط کے اور ہم زنجیرکو ستر ستر ہزار فرشتوں نے گردن پرانھیا دیکھا نخط کی الدید ہوسلم عرش پر ہینچے تو عرش الہی کوآپ سے دامن سے وابستا کی تھی۔

قال رسول الاهماى الله عليه وسلع مردت ليلتَّ السرى بي برجبل مغيب في نورالعرش. وزرقاني ١٠١٤ ١١٠ حصورعليه الصلاة والسلام في فرمايا كمعراج كى رات مي ایک ایسے شخص برگزراجوعرش کے نور میں غامب تھا۔ اور شنیے حبيت كان العرش اعلى مقام يكتهى إلكين مَن اسرى بهمن الريسل عليهم الصلواة والسلام قال وهذا يَدُك على إن الاسراكان بجسمه صىلى الشه علمييه وسسلوداليواقيت والجوايرج اريس جن طرح الله تعالى نے این استواء برعرش كو اپني تعلین كاسبب بنايا الطرح اين حبيب صلى الترعليه وسلم كوعرش بربلند کرکے ان کی عظمت کا اظهار فرمایا . کیونکہ عرش وہ برتر مقام ہے، جمال معراج كرنے والے تما) نبيول كى ميرختم موجاتى ہے۔اس سے یہ بھی ٹابت بھتاہے کہ آپ کی معراج جمانی

فرماتے ہیں کہ عدمیت مرفوع مروی کتب مشہورا بخت محدثمین سے تابت کہ حضور سیدنا غوت اعظم رضی المند تعالیٰ عند مع اپنے تما) مریدین واصحاب وغلامان بارگاہ آسمان قباب سے شب اسری اپنے ہمران باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدم مست میں حاضر ہوئے۔ حضورا قدمی سے ہمراہ بریت المعمور میں گئے۔ وہاں حضور پڑور کے سے ہمراہ بریت المعمور میں گئے۔ وہاں حضور پڑور کے اللہ والحد سے ہمانہ براحی میں حضور کے ساتھ باہر تشریف لائے والحد سے منے والٹرا کموفق۔ یہ کیونکر ا بال ہم سے منے والٹرا کموفق۔

این بر پرواین ابی حائم وبزار وا پولیلی واین مردویر وبیری واین عساکر:

محفرت ابوسعید مدری دسی المترتعالی عدّ ننے مدسیت طوبی معراج میں داوی معنودا قدسس مرورعالم صلی النّد علیہ دسلم فرماتے ہیں ،

تعرص مدت الى المعام السابقة فاذا انا با براهيم الحاليل مستداظهرة الى البيت المعمور وفذكر الحديث الى ان قال واذا باتت شطربي شطر عليهم شاب بيض كانها القراطيس وشطر عليهم يثاب امد عند خلت البيت المعمور ي ودخل معى الذين

فالوماثثة والخيلافية الكبوي وحضومت واوحيدت بمسنزلة السبراق حتى ركب على جدى رسول الله معلى الله عليه وسلع وعداني بيدة حتى وصل فكان قاب قوسين اوادن وهال لى باولدى وحدة تعميني وتدمى هابه على رقبتك وهدماك على رهتاب كل اولياء الله تعالى جب ميرس عدا محد معنود مرورعاً لم صلى الشرعليه والم وسلم كومعراج بحرائ اورمسدرة المنتبط برييني توجريل امين عليه السلام ينجه ره كئ اورعرض كى الع فحد صلى اللر عليه وسلم أكرمين ورابحي آمي برضعون توجل جاؤل كارتو التُّد تعا لِلْے لیے اسس جگہ میری ددح کو محضور صلی النّد عليه وآله وسلم سے فائدہ ماصل كرنے كے لئے بھيجا تو میں نے زیادت کی اور نعمت عظی اور وداشت و خلافت کری سے بہرہ اندوز ہوا۔ یں حاصر ہوا تو مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا اورمیرسے نانا دسول صلی لیڈ عليه وآله وسلم ميرى لنكام اجين باته بين بجؤ كرسوار بوت حتیٰ کہ مقام قاب قوسین اوا دنی پرجا پہنچے اور مجھے ایشاد فرمایا مرے یہ قدم قری گردن بر میں اور ترب قدم تمام اوليا والندى گردن بر-فأنكره: امل المنت قدي مره ايك روايت نقل

عجوبہ؛ عالم ارواح میں حضور غوث اعظم رضی الشرعنہ کے حالات عبیب وغربیب رہیے۔

صفور مرود عالم صلے اللہ علیہ مند مرود عالم صلے اللہ علیہ مند مرایا کہ مئیں نے مرد اللہ تھے کے متصل ایک بارگاہ با نواد آداست و پیراست دیجھی۔ اس میں د وربزو ببید نهایت خوسش بیکر و تکھے مفید تو بجائے خود مشمکن ہے اور مبرو مبدم پرواز کرتا ہے اور عرش بی برواز کرتا ہے اور عرش بی پر پرواز کرجا تا ہے اور مجر بلط کر البینے مقام پر آجا تا ہے میں نے بارگاہ ولا ہزال سے ان کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کر سپیر مرغ بر مرغ مبر سیر عبد القادر ہیں۔ دو نوں آپ کی ایر بر برطامی اور مرغ مبر سیر عبد القادر ہیں۔ دو نوں آپ کی ایمن میں سے ہیں۔ میر عبد القادر ہیں۔ دو نوں آپ کی دمیلان امریش میں میں میں میں میر عبد القادر ہیں۔ دو نوں آپ کی دمیلان امریش میں میں میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کے دمیلان امریش میں میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کے دمیلان امریش میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کے دمیلان امریش میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کے دمیلان امریش میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کے دمیلان امریش میں میں از قیامت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کا میں اور مرح تا ذیام میت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کا میں میں میں اور مرح تا ذیام میت نامہ در تقنیف کرالعلق کھونوں کا میں دو تو در ہیں۔

انبياءاولات ففاؤقد بيمله ارواح بروازغوت اعظم انبياءاولياء وعوام كوباركاه حق س لات ان ين تين صفين مرتب كين-

دن ارواح انبیاء رس ارواح اولیاء

اس ارواح جملہ عوام اس وقت غوت اعظم کی روح پرواز کرسے صف ِ اوّل میں بار بارشامل ہوئی جسے ملائکہ کرام باربار صف اولیاد میں لاتے لکین روح غوث ِ اعظم قراد منیاتی ملائکہ عليه والثيات البيض وحجب الاخرون الدنين عليه و شاب نهدوه على خير فعليت ان ومن معى من المومنين فى البيت المحمور ثم خرجت اناومن معى الحديث.

مچریں ما تو ہی آسمان پرتٹرلیٹ لے گیا۔ ناگاه و إل ابراسم عليالسالم ملے كربيت المعوسے ببيحه لىكائے تشريف فزما ہيں اور نا گاہ اپنی امت دو تتم يريا في ايك فتم ك سيد كراك ين كا غذى طرع اور دوسری فتم کا فاکستری لباس میں بیت المعمور کے اندرتشرلین کے گیا اورمیرے ساتھ سیپیر بوش بھی گئے ملے کیڑے والے روے گئے مگریس وہ بھی خیروخیل بريجرمين نے اورميرے ماتھ كے سلمانوں نے بیت المعمر س نمازیرهی عجرمی اورمیرے ساتھ والے باہر آئے۔ ظاہر ہے کہ حبیب مادی امست مرحومہ لفضاء عزوجل فرف باریاب سے مشرف ہوئی ریبال مک کہ میلے نباس والے بھی توحضود عورشا لورئ ورحضور كمي مستبين بإصفا توبلاشه ان اجلی بوشاک والول میں جنبوں نے حضور رحمت عالم صلے النرتذالے علیہ وسلم کے ساتھ بیت المعورمیں جاکر نماز يرمعى والحدلله دب ألعالمين \_مزيدتفصيل فقيرك كآب عالم ادواح اورغوبت اعظم كا مطالعه كيجيري

دكعلايا اورمقاً كمحود حرب مقافى والمسقاع المحمود معنودعليدالصلاة والسلل وهوالذىلايشاركه سے ساتھ ہی فاص ہے اس فيهغيرة عليهالصلوة ين دوسرك انباء يا دُسل والسيلامرمن الانبيآء یا اولیا وہیں سے کوئی بھی والربسل وأوليآء امتى آب کے ساتھ شریک نہیں التتملى وفتال النتيخ لظامر اور مفیخ نیلا) الدین گنجوی الدين الكنجوى كات فرماتے ہیں کر بنی کرم طافیہ النبي على التّله عليه وسلو عليهوسلم براق يرسوارتقي م إكبَّاعِ الى العبراقِ وَعَاشَيَّةُ اور براق كا زين يومش لتقتى انتهلى وقال عمسلة ميرب كندهول يرتقاراور المحدثين الامام فحعر عمدة المحدثين امام كجم الدين الددين الغيطى فى كماب غيطى كتاب المعراج لي لكفته المعراج"ثعريفع الل س يهرآب مدرة المنته سدرج المنتهلي فغشييته ك طرف يراس الومخلف سعابة فيعامن كل د گوں کے ایک با ول نے لون فتاخرجبربيل آپ کو ڈھانگ لیا اور عليهالسلامرتعرعرج جرئیل امین وہی گھرگئے ب المستوسمع فيرص لي عرآب سدهے يراهديم الاقتام ورأى رحبلاً نعے کہ قلم سے مکھنے کی آوائہ مغيبًا فئ نورالعرش سنتی اورایک شعص نور کے فقالمن الله الملك

نے صور مرود عالم منے السرعلیہ وآلہ دسلم کے صفود استفالہ کیا حضور سرور عالم صلے السرعلیہ وآلہ دسلم نے دوج غوث اللم علیہ وآلہ دسلم نے دوج غوث اللم علیہ سے فرمایا۔ آج آپ صف اولیا دمیں تھر نیے کل قیاست میں آپ کومقام مجمود کے پہلومیں جگہ دی جائے گی۔ اسس ایر نہا بہت مسرت سے صف اولیا دمیں دو نق افزوز ہوئے مزیر کمالات ومنا قب نقیری کتاب عوش اعظم کا ہرول میں مرد مرکمالات ومنا قب نقیری کتاب عوش اعظم کا ہرول میں ملاحظہ کریں۔

نوٹ، یاد رہے کہ عالم ارواح حق ہے اس کے احوال محق ہے اس کے احوال محق ہیں۔ لیکن یہ وہ جائیں جہیں اس عالم سے وابستگی ہے۔ البسنت کو اس عالم بربھی یقین ہے۔ اور اس کے احوال پربھی یاس کی تحقیق فقیر کی فرین ارجمان کی مملاحظہ ہو۔ پربھی اس کی تحقیق فقیر کی فرین ارجمان کی مملاحظہ ہو۔

ستیرنااولیں مرتی دی ان عظر عرش میں اتفریکے الن طر میں ہے کہ

رضخ محمر میشی نے اپنی کتاب دفیق الطلاب لا جل العادین میں مضیح مضیورخ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کرم صال لا علیہ وسلم لے فرما یا میں نے م شنب معراج اپنی المدت کے آدمیوں کو دکھا الٹر تعالی اوفى كتاب رفيق الطلاب لاجل العارفين الشيخ محمد الجشتى نقلاً عن شيخ الشيوخ قال قال النبى صلى الشمعلي رسلم النبى ملى الشمعلي رسلم افى مأيتُ مجالا مسن امسى فى ليلتم المعراج المايت هم الشاء

کی زیا درت نصبیب منه جولی کم اس لنة مقا) اوادني سيمي تنجيره كئ ادريه نغمت عظئى ا ورمرتب عليا غوبث اعظم دقنى الشرعن كوحاصل بواب اللزكا ففل بيص كوچا ہتا ہے ديتا ہے اور التدلعالي بهت براء فضل والاسب اسى لنت سيد ممدمكى في برالمعاني مس فرما یا ہے کوسلطان اللہ سيرعبدالقا دركيلاني كوجتني مقا محوبيت مين شهرت عظيمه حاصل ہے اتنی اوروں کو سبير ليس اولين قرنيان محبولوں میں سے بی جوعزت واحرام كى قباس عيد بوق بين اورحضور عوت اعظم فالته عنه می محبوبریت البیی بی شهور ب عبيى حضور على الصاوة البلا) كي كيوكم فوال عظم هنويك قدمون يران

من ايشًا مُر واللّهُ ذ والغضل العظيم فاحذاقالالسيد محتصلان المسكى في بحوالمعاني ان سلطان الاوليآ دالسيل عدالقاد لاَلكيلاتي فخب مقام المحبوبة يترله تتهركأ عطيمة وغيرة من المحبوبين لنسو كذالك فأولين الغرنى بضى الشرتعا للعش من المحبوب ينتحث قباب العزة واشتمار محبوبيه الغوث الاعظم كاشتعار محبوبية حبيباالله سبيدنا محمدصلى الله لعالى عليه وسلع لكويه علىقدمم المباكتين

يردون من عِمَا موادكها آب نے لوجھاکیا یہ فرختہ ہے آداز آئ نہیں کیر پر جیا کیا یہ بی ہے آداز آ بی نہیں بکہ بیر شخص دنیا مي ذكر التدسي رطب الساني اوردل مساعد كي ساتح معلق تقاادراس نے ایدوالدین كو كبيري منست نهين كبالاسي میں سے لیے) پروردگار كا ديرارنصيب بوالين بى كريم صلى التدعليد والرولم سجدے ہیں گرگئے اور پردردگار سے پمکا می ہوتی النُّدُتُوا لِلْحِ نُعِرْمِاً إِ" أَحِمُدُ دصلى الشرعليرواله ويلم عرض كى لبيك، فرمايا ما تك جوماني كاديا جائي كالخاورجاننا عابيتيكه اويس قرني رضى النائن مقاً مقدر صدق سوئے بوئے تحصاورانهي حضورعلياللا

قيللاقالاانبي وقيل هذارجل كان في الدنيالسادة سطعيث من ذكرالله وقلب معلق بالمساجد ولم يستسب الولدية قطافرائ ربه فخرالني صلى الله تتالي عليه وسلوساجد أوكلمه ربية عنداك ، فقال يا عجد قال لبيك ويارب، قال ساتعط ١١١٤ واعلم ان اوليساا لغترنى يضى الثثه تعالىء عنه كان نائمًا في مقعد مدق ولمريكن لەنسىپ فى روبىت صلى الله عليد وسلعوقاض عرمقام (اوادني) فحصلت النجة العظمى والمرتبة العلبيا للغوث الاعظم برهنى الله تعالى عمنه ( ذلك فضل الله لوتبيه

ل آپ مالم بطون محقوت اعظم بين اسى ايدان كياي ادكا) بى دهم بين

که جن کے ایک مسجد کے مؤذن کی یہ قدر دمنزلت سے اس آقا ذیشان صلی النہ علیہ دہ کہ وسلم کی قدر ومنزلت کیا ہوگا۔ حفود مرور عالم صلی النہ علیہ وہ کہ وسلم علا وہ اثریں کا معراج تین جیٹیات پرمشتمل ہے۔ دا) حقی دہ، ملکی

بشریت کی معراج بشریت کے توازمات کے ساتھ توملکی معراج ملکیت جینیت سے اور حتی معراج حتی مینیت سے معراج ملکیت بیل معروب کے معلیم کی خلفت نور سے مہم میں بھی کہتے ہیں اور بشریت ایک بباس ہے۔الڈرتوال کا در سے کہ حب چا ہے۔ اپنی حکمت کے مطابق بشری احوال کو نورانیت کو نورانیت کو احوال بشریہ پرغالب کرد ہے ۔ بشریت معہم تی تو "شق کیے ہوتا۔ اور فوان بیت معہم خرور بہتا۔ اور فون معرور بہتا۔

حب مبعی خون بها ( میبے غزدہ احدیں) تو دہاں احوالی بشریم کا غلبہ تھا اور حب خون نہ بہا دجیے لیلۃ المعراج شق صدرمیں) تو وہاں نورانیت خالب تھی۔

جہما نی معراج کا بھی یہی حال ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک ایک دومرے سے مگرانہیں ہوتی لیکن بشریت کاظہور کہیں

تنبعرة اوليسى الم بنى باك صلى الشعليد وآله وسلم كوكيا مزورت تھی کہ وہ غوث کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ یہ ان کاگستا فا مذاعراض سے درمذ فاہر ہے کہ حضورعلالسلا) كاشب معراج برآسانون اور كيم عرمش تك جانالينے لیے نہیں وہ بھی علوی مخلوق کو زیارت کرانے تشرلیف لے كة ،اسى يفيها ل جال سے گزر ہوا علوى مخلوق كومعراج مولی ۔ ایسے می آب کو مغربرات کی محتاجی تھی رغوث علم کی بلکم غرف عظر نے کنرصافیت کی توبیان کی بی سعادت تھی۔ مربر مان میں کا ان ایسادت تھی۔ عرت برتعلین ماتے ہی باد جود کے دہ فرد کو ابل سلم تعجفتے ہیں۔لیکن اکٹرا ہیے ہوگوں سے الکارسُناگیا ہو عشق دمول ملى الترعليدوآله وسلم سے محروم يا انہيں اس دولت کی خامی ہے ورنہ بخاری مٹرالیٹ و دیگر مسجع دوایات سے نابت ہے کرسیدنا بلال رمنی الترعن کو بہشت میں جوتے سمييت ديمها كيا- بظامر تويه بخى تعجب غيز بات سے نيكن ابل عشق كے نزد كي معمولي امر اس التي كم الله تعالى كو احينے حبيب باك صلى التّزعليہ وآلہ وسلم كى برنسبت بكہ نسيبت درلنبيت محبوب ومرغوب يبيء يمثلأ سورة العاديات میں تشمیں اللہ تعالیٰ نے یا دفرمائی ہیں توبی تما) مقسم بہا وہ استياوي جومنسوب ورمنسوب بين اس معني برسيرنا بلال رصى التّذعبذكي تعلين كي قدر ومنزلت سمجع ليجيِّر يهم يحصيُّ

حب تراعرش کو و طورسے کئی درجے افضل ہے میں میں طرح بمع نعلین عرش پرجیلا آؤں ، تب مکم ہوا کہ اے میں میرے حبیب باحضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلین اتا رنے کا اس لیے حکم ہوا تھا کہ طورسینا کی خاک اس کے قدموں کو لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی شان بلند ہو۔ اور آ ب کو بعد العلین عرش پر آ نے کا حکم اس لیے ہوا ہے تا کہ آ ب کی نعلین کی خاک آ ب کی فعلین کی خاک آ ہے کا حکم اس لیے ہوا ہے تا کہ آ ب کی فعلین کی خاک عرش کو سال کے اور عرش کی عظمت زیادہ ہوت نعلین کی خاک عرش کو سالے اور عرش کی عظمت زیادہ ہوت

الم العوف حضرت شیخ سعدی قدی مرونے فرمایاکرے عرش است کمین پایہ ندا بوان مختر ترجمہ: عرش صفور کے ابوان نبوت کا ایک اونی پایہ ہج دن، جس سے ابوان نبوت کا عرش ایک اونی پایہ ہو وہ اگر نعلین پاک سے اس پایہ کومشرف فرمایش توکیابعیرہے۔ کسی شاعریے کہا ہے۔

نعلین بائے اورا برعرش گوشگاہ کن ماہل کہ در نیا پر معنیٰ استواء را ترجہ: آپ کی نعلین پاک عرش پر ہے اسے دیجھ لیکن جاہل کو استواء علی العرش کامعنیٰ سمجھ نہیں آیا۔ کسی اور دومرسے شاعر نے کہا سہ جب قریب عرش پہنچے شافعے دوز جزا دل میں خیال آیا ہو نعلین پاؤں سے ڈوا نورانیت کا در کہیں حقیقت محمد یکا بینی سورہ حقیہ کا۔
مذکورہ بالادلائل سے مسئلہ اور واضح ہوگیا
امر ان نشر کے معلی کی معراج صورۃ ملکی سے تھی
ادر صورۃ ملکی کی تعلین اسی صورت سے ہوگی اور صورت
بیٹری سے لائق نعلین کا اور معاملہ ہے اور صورۃ ملکی اور اب اشکال کیسا۔

باوہود دینہمہ ہمارے کا برواسلاف صالحین طِهم لند نعلین سے عرش بہ جانے کی تصریح فرماتے ہیں۔

بيند حواله مات ما ضربي

بی اپنے جُرتے آیا دد و اس لئے کہ تعیق آب اس مقد می وادی میں میں حسکانا کے طوی ہے۔

فاحلع نعليك إنّك باالوادالمقدس حضرت دسول کریم صلی الله علیه وسلم کی نعلین مبارک کی یہ شان ہے کہ جب آ ہد معراج پر گئے تو نعسلین مبالک سب کا تمنا ت کے اوپر بھی را ورتما کا مخلوق اس نعلین مبارک کے سایہ کے نیچے تھی۔ اور کو و طور پر حفرت موسلی علیہ السال کو نیرا ہوئی کہ آ ہد نعلین پاک اگا و دیج جب اور حفرت احرصطفے صلی السّر علیہ و آلہ وسلم کو عرش پر افعلین مُمیا دک آتا دنے کا اذان مذم بلا۔

 ۵؛ قال بعض اكا برالموفيّة مجيباً عن المحافية عن المحاف ذالك ان رسول الله صلى الله عليه وملو لماخاطبه الله تحالىعرق العظيم الهيبة حتى تنازل الحيزع البناى من جسدى الشراي حتى صاركا لنعلين في رجمليم فعقر سول الله صلى الله عليه وسلع ان يخلعهما فناحاة الله تعالى لا تخلع الخي الخدم وذالك لاته لوخلعهما صارنوبأ روحانياً لا ينزل الخالارض والله سُجانةُ وتعالى ارا دىئرولى لىدعولتو حيدى فاضععفان علدا من الاسرار الخفية التي مااطلععليها الذالجنواصمن الأولياعر رضى الله عنهم اجمعين-دجوابرابجارني فضأئل النبي المخشارصلي الشرعلب ويعم طاااا)

بيرندا آئ بعلاكيا تصديدي يآبكا كيول جھيكتے ہو بمع تعلين آؤ مصطفا عرض کی محبوب نے اے خالق جن ولتر كياسبب تحعا طوربهجب توبواتها جلولكر کم موسی کو ہوا تعلین یا نہ طور پر لَكُمْ بَحْدَكُوبِ بِوا نَعْلِينَ بِإِ آدُ إِدْ إِرْمِر عير نداآن ذرا اس بات يربحى فورير تم كهال موسى كهال وه اورتصى تم اورجو ترب صرقے عرش بیدا تم ہما دے نورو ابت تو بہے کہ تم خو دجراغ تورم العلین بیاعرش پر حلوه گر ہونے کی یہ دوایت کہ م آب نے تعلین اتارنی ما ہی اور فدا تعالی نے فرمایا کہ آپ نعلین مذاً تا ریئیے۔علما وسلف بیں سے اماً) ابن ابی جمرُ اس کے فائل ہیں اجوامرالبحار فی فضائل النبی المختار طی المعالیم γ : دوسری دوامیت برہے کہ آپ کونعلین اُتا رنے ساحكم نه بواج طرح كرمضرت موسلى عليهالسلام كو نعلین اُ تا رہے کا حکم ہوا۔جیساک علامہ بہانی کی ڈیاعی ہے على وۇس ھاداككون نعال محمد علت فيمع الخلق تحت طلاله مندى الطورموسلى تودي وخلعواجد على العرش لم يؤذُّنُ بخلع نعاله

وقيل للحبيب تقدم على لساط العريق بنعليك ليتشرف العرش بغبار فعال قدميك ويصل نورالعرش ياسيدا لكوينين البك محبوب دعلیالسلام) کوکهاگیا کرآ ب عرش کی بساط برانبے نعلین مبارک سمیت آئے تاکر عربش آپ کے جوالے مبارک کے غبار سے مشرف ہو کرعزت یائے اور بلاداسطه عرش كالذرآب تك بهنج سك اس کے بعدیہی امام اسماعیل حقی رحمتہ الشرعلیہ لکھتے یں کہ مقا) کرری مقام موسوی سے از بس بلندہے۔اسی لئے بادشا ہوں کے دربارے آداب کے مطابق موسلی علیہ السلام کونعلین ا تا ر نے کا حکم ہوا۔ اس لیے کہ باڈ ہو مے دربارسی علام یا برمہنہ حاضر ہوتے ہیں۔اس سے برعكس حضودنى بإك صلى الترعليدوا له وسلم كوتعلين اتاك کے بجائے عرش پرجوڑ ہے سمیت تشریف لے گئے۔ بلال رضى لندعنه بهشت مي جوار سيميت البهشت یں بوئے تے سمیت موجود ہونا بتا تاہے کہ غلام اگر بہشت كو بۇتەسمىت جاكتے بى تو آقاصلى اللەعلىد كم بطريق اُولیٰ جو لیسے میت عرش معلّی ہے جا سکتے ہیں، بلال رضی کنٹرمنہ کی مدمیت یں جوٹہسے کی تھریے عرش معلی ہے آ قاصلی اللہ عليدوآله والمركح جوالا مسميت لشرليف لي جاني كاطوف

اس کا حاصل ترجمہ بیہ ہے کم لعض اکا برصوفیا ء نے اسس بات كاجواب ديتے محدث كهاہے۔ دان سے لوقيا كياكراى مثلكى تحقيق كياب كم مفورعليه العلوة والدام في لغلين مبارك اتارني چا ہى اور الله تعالى نے فرما ياكر آ ريني نين كو نداتا دیئے۔ تواس بزدگ نے اس دوایت کی یہ تاویل بٹائی كر دسول التُدصلي التُرعليد وسلم كوجب التُرتعا لي نع مخاطب فرمايا لوآب كوعظمت بنيست كى وجه سے ليديدة كيا رحياكم آپ کی بشری جزءآب کے جسم اقدی برسے ائری بہاں تک كر آب كے دولوں باؤں ميں نعلين تر ہوگئی۔ نبی حفورعليه العلؤة والسلم ني أتا دني كا قعد فرما يا توالنثر تعالی نے آپ کوفر مایا کادار بھڑا ندا کا ستھے "اور سے مکم اس لیے ہوا کہ اگر آپ اس کو اُٹا رویتے تو آپ محفن رومانی اور ره جاتے اور زمین برنداً ترتے مالاک التُّرتعا في كا اداده تحفاكر آب زمين برنازل بور تاكم آ ب منداکی توجید کی دعوت دیں۔بس . . . . . اس مئلہ کوسمجھ۔ کیونکم یہ ایک پوسٹیدہ بھید ہے جس پر موائه فاص اولياء كے كسى كواطلاع ند بورى الله تعالى ان تما اوليا دس رامني مور

حفرت علامه اسماعیل حتی حنفی قدس مرؤ نے تفسیر روح البیان راپی تحت آیتہ فاخلع نعلیاتی میں تکھتے ہیں کہ:

ايك ما فظ محدين لوسف المدشقي بين جوكرمسيدى علال الملّت والدين السيوطي دمنى التّدعن سمے شاگردہیں اوران ك كماب كا نام: الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيداهل إلدّنيا والآخرة "بهداوراماً الشيخ على الاجهوري ما مكى رضى الشرعدة بيل جن كي كما بسكا الما : "النورالوهاج في الكلام على الاسراء والمحراج" ہے اور تیسرے ستیری علامہ بخم الدین غیطی ہیں۔ ان کی كتاب كانام "المعداج الكبيد" سمد ليكن مطالعه معلوم بوتا ب كمعراج النبي صلى الشرعلي وسلم يرجيسي سيرعاصل بحث اور تحقيق مستيرى علامه عبدالب قي شادح موا مب الدنير نے اپنی شرح زرقا نی علی الموہب س کی ہے، اس سے زائد کسی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ زرقانی علدہ صلے معراج شریف کا آغاز فرمایا ہے ا در ۱۵۲ صفحات تدر قلم کئے ہیں۔ فقيران كتابول ودير محتققين كاتصانيف سحاتبات ديدار اللي مين جندا أات بيش كرتا ہے-سیدی ابوالقاسم فیشری دجمة الدعلي فرماتے ميں :

البوری البوالحن نوری ومتالله علیہ البوری ومتالله علیہ فرماتے ہیں کرحی تفالے اللہ فلوق کے دلوں میں سب سے زیارہ محمد مدصلی اللہ

قال ابوالحسى النورى شاهد الحق القلوب فلم يرتلباً اشوق اليه من قلب محمد صلى الله اشارہ کرتی ہے (دالتراملم)
عقلی دلیل
جات کے تسبت کی قدر ومنزلت سے بہتر
عقلی دلیل
جات ہے کہ ہے کا جوڑے سمیت عرش
معلی بیر تشرلیت ہے جانا بعیداز قیاس نہیں۔

علا اما ما حرصار في المروايت بن بيا برعرش كاانكار

الملخفرت المالا مدرها برطوی قدس سرؤ نے نعلین مبارک سمیت عرش به جانے کا انکارنہیں فرسایا بلکہ روایت کو بے سند بنا الفس مسئلہ ہے کب انکار لازم آ تاہے۔

دیرارالی فدادندتعالے و بیداری س مرکی انکھوں سے دیکھا۔ جولوگ نتب معراج آنخورت می اللہ علیہ والہ وسلم کا اللہ تعالی سے ملاقات اور بیم کلامی سے علیہ والہ وسلم کا اللہ تعالی سے ملاقات اور بیم کلامی سے لازکار کرنے ہیں ان کواس میارک بیرکا معراج البی می للہ علیہ دسلم کا نا بت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسمان کا خلیہ دسلم کا نا بت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسمان کا رمین پر لانا۔ سیدالوجود ملی اللہ علیہ والہ دسلم کی ترمیارک کے متعاق اگرچہ ضمنی طور پر بہت سی کا بوں میں ذکر موجود ہوں میں ذکر موجود سے دخلا الشفاء المقاضی عیاض رمنی اللہ عنہ ادر مواہب الد منیہ سیدی القاضی عیاض رمنی اللہ عنہ ادر مواہب الد منیہ سیدی کا در مواہب الد منیہ سیدی کا در مواہب الد منیہ سیدی کا در مواہب اللہ موضوع پر متعل کی ہیں ان میں سے ال موضوع پر متعل کی ہیں ان میں سے اس موضوع پر متعل کی ہیں ان میں سے اس موضوع پر متعل کی ہیں ان میں سے اس موضوع پر متعل کی ہیں ان میں سے

(47)

نے کہا کہ تیں آپ سے پوچھتا، کیا آپ نے اپنے کود کھھا ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا، کیں نے آپ سے لوجھا تو آپ نے فرمایا " رئیت نورا " س نے نورد کھا۔ (مسلم شرلین مهو) الم و ما حبوروح البيان في كياغوب فرماياكم. ومن المحال ان سيدعوا لكربيم كربيماً الل دارم ويضيف حبيبٌ حبيبًا في قصرة تُعريتسترعمنه ولايريته وحبهة (ددعالبيان المالا) اور سربات ناممكن ہے كريم كريم كودعوت دے كر بلائے اور دوست اپنے دوست كو اپنے محل میں مہمان بنائے کھرائس سے جیئیہ جائے اور اس کو اپنا چره ندوکھائے۔ عضرت شاه عبدالحق محدث د بلوى رحمته الشرعليه ت مکھاکہ ا عجب ارت که دراں مقام ببرند و درخلوت خاص آرند و با على مطلب وافقلي مسّالت كه ويداراست مشرف سدكروانند (مدارج النبوت واللك) تعجب کی بات ہے کر حضور علال اللم ) کواس مقاریر لے جائیں اور خلوت قاص میں لے آئیں اور اعلیٰ مطلب اور عمدہ مئله كرويدارهداس سيمشرف دكري ٢: صاحب دورح المعاني فرماتي بن

عليه وسلوفاكومة ملى الترمليروسم كالبر عليه وسلوفاكومة المحراج تعجيلاً الكركوا بنامتاق بايار للرؤية والمكالمة - المسارة يشريره ها المكالمة المكالم المكالمة المكالمة

۴ ؛ سب سے برٹھ کریہ کہ دیدار اللی کے حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ اور دیجگرا کا برصحابہ قامل ہیں۔ امام فشطلا نی نے لکھا کہ ؛

عن ابن عباس قال العببون ان تكون الخدّة لا مبرا هيم والكلام لموسلى والروية لمحمد صلى الله عليه وسلور

(مواہب لدنیہ ع میسے)
حفرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ وہ فرماتے
ہیں۔کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ فلت
حضرت ابراہم علیہ السلام سے لئے ہوا ور کلام حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے لئے ہوا در دیدار حطرت محد مصطفیٰ
احمد مجتبے صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے ہو۔

الله عدالة بن طفق سے دوایت ہے کانہوں نے کہا کہ میں نے حفرت الو ذرسے کہا کا مشن کہ میں دو کہا کا مشن کہ میں دسے کہا کا مشن کہ میں دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو دیجھتا تو آپ سے پوچھتا، حفرت الوذر لے کہا عن ای شیخ تست کہ کہا ہے ہے سوال کرتا، تو عبداللہ بن شغیق کی جرکی بابت آپ سے سوال کرتا، تو عبداللہ بن شغیق

(44)

ک آنکھ سے نہیں دکیھا، لیکن ول سے دومرتبہ دکھا ہے اور معزت ابن عباس سے ایک دوایت ہے کے حضورعلیل سالة والیت ہے کہ حضورعلیل سالة والیا آپ نے ابنے دب کود کھھا؟ تو حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرمیں نے ال کو اپنے دل سے دکھا ہے۔ اس عدمیت کو ابن جریر نے دوایت کیا ہے ؛

تُمان المرادبروبية الفوادروبية القلب لا مجرد حصول العلم لاحت ملى القلب لا مجرد حصول العلم الاحت ملى الله على الله على الله على الله على الله وسلم حاد من اثبت له الله وبية التي حصلت له خلفت له في قلب له كما تخلق الرؤية وبالحين لف يرة والروبية للا يشترط والحين لف يرة والروبية للا يشترط لها شئ مخصوص عقلا ولوجرت العادة ونحله ها في العين -

دمواہب لدنیہ ج۲ مسے ۳ مسے واضح ہواکہ رویتہ فوا دسے دل کا دیجھام او سے ، نہ یہ کہ حرف علم حاصل ہوگیا۔ کیونکہ حضورعلیہ للم کو اللہ تعالی کا علم علی الدوام حاصل ہے۔ جن لوگوں نے حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رویتہ قلبی کا ہری ہے۔ ان کی مراد یہ سے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں بینا کی ٹیروائدی

تعراق المقائلين بالرؤية اختلفوا فسنسم متن هال استه عليه الصلوة والسلام وأتى دبه سبحا منه بعينه -ردوح المعانى ع مرويان بعرديرار بارى تعالى كے قائلين المسئلميں مخلف بيس، بعض كا مذہب يہ ہے كہ حضور عليه الصلوة والما نے السّرتعالی کوابنی سراقی كی آنكم مبادک سے دكھا ؛ التالواج عند اكم شرائعلما على رسول الله ملى الله عليه وسلم رَا مى ربع بعدينى واسم ليلة المد سواء ،

اکٹر علما ہے نزدیک یہ بات را رجے ہے کہ حضور علیالھلاۃ والسلام نے لینے دب کومعراج کی رات میں اپنے سرافتدی کی دونوں آ ٹھول سے دکھا۔ دوسری روایا ت جن سے قلب مبارک سے دکھنے کا ذکر ملت ہے، وہ بھی حفرت ابن عباس سے روایت ہیں۔ چنا بخہ قاضی عیامتی لکھنے ہیں کہ حدیث نترلیت حفرت ابن عباس سے مروی ہے:

لعراری بعینی ولکن رئیت بقلبی مرتین وعن ابن عباس قال سئل هار بئیت ربّل قال رئیت به نماوا دی به در داه این جریرابراس کامی

حضودعليه الدلم نے فرمایا کہ میں نے النّٰد تعالیٰ کومَر

نے جمیع وجود سرایا جودسے الدّ تعالیٰ کومشاہرہ فرمایا جنائیہ ککھتے ہیں :

قرى الحق با الحق بجميع وجودة لا نجودة صاربجميه عيناً من عيون الحق فنراكى الحق بجميع العبون وسمع خطابه بجميع الاسماع وعرف الحق بجميع القلوب حتى فنيت عيونه واسماعة وقلوبه وارواحه وعقوله فى الحق-

(عوالس البيان ج٢ ميكه)

بھرآنحفرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اللّٰہ تعالیٰ کو۔ فی الحقیقت اپنے تما) وجو دسے دکھا کیؤنکہ آپ کا وجود تمام تر ہی آنکھ ہوگیا رپھر اللّٰہ تعالیٰ کوجیم کی تما) آنکھوں سے دکھا اور تما) کا لؤل سے اس کا خطاب شنا اور تما) قلوب سے اس کو بہجا نا دحتیٰ کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کی دُو میں اور آپ کے عقول حق تعالیٰ کی ذات کے ساھنے

منا ہو گئے۔ کمی صوفی بزرگ نے فرمایا کہ تین سال حکایت کی میں علماء کرام سے دنی فت دلی کامعنی پوچھتا رہا، تنب مجھے منکشف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے شب معراج میں دائیں المیں صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے شب معراج میں دائیں المیں جاتی ہے۔ اس طرح صنود علیہ الصلاۃ والسلام ہے قلب مبادک میں بنیائی پیدا کردی گئی ہے دجس سے آپ نے باری تعالیٰ کامشاہرہ کیا) اور دوایت دیجھنے کے لئے عقل سی خاص جزو بدن کا ہونا یا کسی خاص شئے کا با یا جا ناصروری نہیں۔ اگرچہ عادتاً بینائی آن تھ میں ہوتی ہے لیکن السر تعالیٰ فا درہے کہ خرق عا دت کے طور برا تھ کے علا وہ کسی ورعفومیں بید اکر دے تواس کوم طرح کے علا وہ کسی ورعفومیں بید اکر دے تواس کوم طرح کی قدرت ہے۔ تیسری حتم کی دوایات جن سے دونوں کا قدرت ہے۔ تیسری حتم کی دوایات جن سے دونوں کے حارے کی دیا بت ہوتی ہے، یہ ہے:

عن ابن عباس رضى الله عنها إدية كان يقول إن محمداً صلى الله عليه وسلو رائ ربه مرسين مرجً ببصرة ومرجً بعن أدم رواكا الطبراني.

(دوح المعانى ج ٢١ ملا وموابب لدنيرج ٣ صك)

حفرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ وہ فراتے تھے بے فک حضود علیہ العالی والسلام نے اپنے دب کو دو مرتبر دیجھا ہے۔ ایک مرتبہ مرمبارک کی آنکھ سے اور ایک مرتبہ اپنے قلب مبارک کی آنکھ سے۔ اس عدیت کواماً) طرانی نے دوایت کیا ہے۔

صوفيركام كامحبوب قول المخضرت صلى التعليديلم

ابواب سے نہیں بکہ آپ کے فضائل و کمالات کے مائل
سے ہے۔ عقائد واصول کے لئے روایات صحیحة دلائل
قویہ طروری ہیں۔ فضائل و مناقب میں یہ ضروری ہیں
بہال ا حا دیث ضعیفہ واشا رات دوایا ت بھی کافی ہیں
مابق دُور کا اختلاف من حیث السند ہوتا ورندانہیں
حضور علیہ السلام کے کمالات سے انکار نہ تھا۔ من حیث
السند اختلاف تھا لیکن وہ بھی لعض حفرات ورند جہول

کا مذہب وہی تھا جہ ہم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کاعرش برتشریوں لے جانے سوال کا می شین نے انکا دکیا ہے۔ جنانچہ امام رضی الدین قروینی سے جب سے مسئلہ وریا دے کیا گیا تو سے یہ جواب دیا۔

الما حديث وطوالنبي صلى الله عليه وسلم العرش بنعله فليس بصحيح ولا تابعت بل وصوله الى ذروقة العرش لويئيت في خبرص حيح ولا حسن ولا ثابت اصلا خبرص حيح ولا حسن ولا ثابت اصلا والما حرق الا خباران تها وُله الى سدرة المنتى في حسب والما لوراء ها فالما ورد ذلك في اخبار صعيفة ومنكرة لا يعرج عليها اله ترجم ، ني صلى الترعليه وسلم كا الني نفل مبارك سع عن كو إمال كنا صحيح نبين اور له تابت هي بلكر آب

آگے پیچے او پر نیجے فدا تعالیٰ کو دکھا۔ میر صفورعلایلاً فی اللہ نے فرمایا ،اسے حدیب تم مسی رسول ہو میرے بندوں کا فرد بیغا ) بہنجا کی حدیب تم مسی رسول ہو میرے بندوں کا فرد بیغا ) کون بہنچا کے اگر ہمیشہ اسی مقام پر رہو گے تو پیغا ) کون بہنچا نے گا ۔ والیس جائیے ۔ إلى تو لجب اس کو چا ہیں گے توجب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو بی شان عطا کردوں کا ۔ اسی لئے حضور نے فرمایا : حتر یہ عینی فی الصلای میری آنکھوں کی ٹھنڈک نما نہ ہے۔

دیدارا آلی "عرشیه" دساله کے دیرارا آلی "عرشیه" دساله کے کی خررش مقلد او لہ جوعرش به تشرلیف لے جانے کا منکر ہے ، دیدا را آلئی کا اس سے بہت زیادہ مُنکر ہے ، منکر ہے ، کہالات مصطفے صلی النّد علیہ وآلہ دسلم کا جی تشنیرا ہو۔ تفصیل فعیر مصطفے صلی النّد علیہ وآلہ دسلم کا جی تشنیرا ہو۔ تفصیل فعیر کی کتا بی معراج اور دیدارا آلئی" میں ملاحظہ فرمائیں۔

#### سوالات وجوابات

قبل اس کے کہ فقیر سوالات کی عبادات اوران کے جوابات کیھے ایک قاعدہ ذہن نشین فرما لیجئے وہ یہ کہ مصود علیہ السلام کا عرصت ہے تشریف ہے جانا عقائد کے

ولعريستسب لوالدييه قطوهوبضب مرسل لاتقوم به الحجة في هذا المباحب (مشرح زرقاني اللوميرجلدتمراصفيه) ترجمہ: اورکسی حدمیث صحیح احن یا ضعيف من واردنهي بواكم الخضرت صلى الترعليه وسلم مددة المنتب سے آگے تشریف لے گئے۔ بلکہ مدیثوں یں ہے کہ آپ صرف الیے مقا پر پینچے کہ جہاں آپ نے فرشتوں سے قلموں کی آ وازشیٰ۔ بخوشینس کہتاہے كه آب اس سے آگے تشریف لے گئے ،اس كا نبوت اس سے ذمتہ ہے۔ اور ایسا ثبویت اس سے یاس کہاں ہ سى مديث تابت ياضعيف من يرنبين كرحضور عرش سے او پر تشریف لے گئے۔ اور کسی سے افتراکی طرف التفات نہیں ہوسکتی۔ مجھے کوئی مدیث معلوم نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ حضور نے عربش کو دیکھا بجزای روایت کے جس کو ابن ابی الدنیا ( متونی سلمیع ) نے ابوا لمخارق سے نقل کیا كرنبى صلى الله عليه وسلم نے فرما ياك سب معراج مين ميرا گزر ایک شخص پر ہوا جوعرش کے نور میں دُوبا ہواتھا۔ یں نے کہا۔ کیا پیغیرے۔ جواب ملانیہیں میں نے کہا بھر کون ہے۔ بواب ملاکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دُنا یں ذکرِاللی سے مازہ دمہی تھی اوراس نے بھی اینے ماں باب کو گالی نہیں دی۔ اگرجہ یہ حدیث مرسل ہے جواس

کا عرش کے اوپر پہنچنا کسی مدیث صحیح یاحن یا تا بت
سے پایہ ٹبوت کونہیں پہنچنا۔ بال احادیث میں آپ کا
فقط مدرة المنتہے مک پہنچنا ٹابت ہے اوراس سے
اوپر تشریف لے جانا مرف احا دیث ضعیفہ ومنکرہ میں
وار دسہے کہ جن پراعتما دنہیں ہوسکتا۔
ایک اور محدث نے اما) فزوین کی تا ٹیر کرتے ہوئے

ایک اور محدث نے اما کروینی کی تا میر کرتے ہوئے اللہ اور محدث نے اما کا میر کرتے ہوئے

ولم بيردني حديث صحيح وحديث حسس ولاضعيف ائتهجاو زسدرة المتتها ديل ذكرفيها احدهانتهى الىمستوى سمع فييه صربين الاقلام فقط ومسن ذكرامنه حياوز ذلك فعليه البسيان واني لمهبم ولعربير دفي خير ثابت ولا ضعيت امنهر قى العرش وا ف تزاء بعضه م لايلتنت الميه ولااعلم ضبراوردفيه امنه رأتحالعرش الامساس وإة ابن ابى الدينيا عن ابى المحارق الشرصلى الله عليه وسلم فنال مروت ليلترا سرى بى برجل مغيب فى نول لعربش فقلت من هذا ملك قيل لا قلت نبي قيل الاقلت من هو قيل هذا رجل كان في الدشيالسامنه بطب من ذكرالله

بارے میں بطور حجت بیٹ نہیں .

میرت مذکورکایہ کہنا کرسدرۃ المنتئے سے
میرائے المختلف کوئی مدین ہوئی درستنہیں
کوئی مدیث ضعیف بھی واردنہیں ہوئی درستنہیں
کیوبکراما مزوین جن کی برتا ٹید کرد ہاہے وہ بھی قائل
ہیں کرسدرہ سے آگے تشریف لیے جانے سے بارسے میں
ا ما دیث ضعیفہ ومنکرہ آئی ہیں۔

جواب کے جات ہونے کو تعلیم کرتے ہیں۔ جا انکاد کرنا بھی اس کے جات ہونے کی خیات سے انکاد کرنا بھی اس کے جواب میں علی الاجہوری المالکی (متوفی سلانی میں اس کے جواب میں اللح جوری المالکی (متوفی سلانی میں اس کے جواب میں الکھتے ہیں :

قلت د ولا القروبية ومن ارتضى كادمه النه عليه المسلاة والسلام لم يتجاونرسدرة المئتهاي مسنوع ويونيدا لمنعما تقدم من استه عليه المسلوة والسلام بعدائتها الى سدرة المنتهاي غشية سحابية وارتفعت به و دعوي ان الحديث المرسل لا تقوم به الحجة في هذا الباب فيه فان الملاق الاصوليين الباب فيه فان الملاق الاصوليين

عاى احتجاج الامسة ما غداالشافى بالحديث المرسل ليشمل هذا وغيرة -(جزابرالجارللنها تي صهارا)

ترجمہ , میں کہنا ہوں کہ امام قزونی اور اس کے مؤید کا یہ قول کہ حصور علیہ الصلاۃ والسلام مدرة المنتهی سے آگے تمنوع ہے۔ اور منع کی تائید کرتی ہے۔ وہ دوایت جو پہلے آچکی کرحضور علیہ الصلواۃ والسلام کو درة المنتج چہنے ہے۔ اود آیک بادل نے وہ اس لیا اور آپ کواو پر المحقالیا۔

نے ڈھائپ لیا اور اپ واو پر اھائی۔
یہ کہنا ہی میجے نہیں کہ عدیث مرسل کے
جواب اس باب میں حجت نہیں کیونکا اولیوں
کا یہ اطلاق کہ امام شافغی کے سواسب امت مدیث
مرسل کے ساتھ حجت پچوتی ہے۔ اس مرسل اور دوسری
مرسل عدیثوں کوشامل ہے۔

عرس عدوں وی سے منع کی تائید میں جس عدست کی طف علامہ اجہوری نے منع کی تائید میں جس عدست کی طف انتخاب انتخاب انتخاب انتخاب کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں :

حتى انتهى الى الشحيرة فعبشيتى سحابة فيها مدن متى لون فنرفضنى جبرتيك (خصائص كبرى للديوطى مده ع) رخصائص كبرى للديوطى مده ع) ترجمه: تفرت جبرئيل مدرة المنتبح تك ببنج بيس مجه دہ الیں مگر سے جہاں منجبت شنشان منا) بہ ایک راز ہے بہت عجیب اس سے گردن مذیعیر آستنائے عالم سے اس مقام سے متعلق سوال کر بعنی حضور مردر عالم ملی اللہ علیہ والہ وسلم سے -

ملی النّد علیه و آله و سم سے ۔
عرف بر مرور کا اس میں اعلی صفرت اما المہنت عرف رور کا منات سلطان الانبیاء علی اللّه علیه دَآله کلم مِرْده مِرْد وه مِرْارعالم کی سلطنت کا مرکزی مقام عرف افتاره فر مایا ہے جی سلطنت کا مرکزی مقام عرف افتارہ اور اس پر آپ کے علم لہرانے کا ذکرا حادیث میں ہے منجلہ ان کے ایک عرض کردوں۔ مولانا برز بی ایف مولود فرایون میں تکھتے ہیں ؛

نورى في السلوت والارض يحملها من-

الوارة الداتسية یعنی زمین واسمان میں فرشخری سنائی گئی انوار
ذاتیہ مخدید سے آمنہ خاتون کے ماملہ ہونے کہ خبر سن کر
فنطفت بحت علد کل دابت القد لیش بفصاح الله
العربیه وخت الاسوق والامنا اعلی الوجوة
والا فوالا - لیس بول انہے آمنہ تما کچر لیائے قریش کے
عربی زبان میں بولی فضاصت سے ساتھ اور اوند سے
ہوگئے تحت بادشا ہوں کے اور گریز ہے بت من کے

کوایک بادل نے ڈھا نب لیا۔جی میں ہر طرح کے رنگ تھے۔ بی حضرت جریل علیہ السلام نے میراسا تھ چوڑ دیا۔ فائم میں میں میں میں اس السائر السالام نے میراسا تھ

فایگرہ: ابن جریروبہقی وابن منذروابن ابی حاتم نے بطریق ابو إرون العبدی جو حفرت ابوسعید فدری سے دوایت کی ہے ،اس میں ہے:

شَعِ الْمَى رفعت الى سَدرة المنتها فتدسانى فكان بينى وبسنه قاسب قوسسى اوادنى. (ماتارى ا)

ترجم، بھرس سدرۃ المنتہ تک اکھایاگیا۔ پی بھرکو دھانپ لیا۔ پس میرے اورالٹدکے درمیان ایک کمان کی مقدادیا اسس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔
برداشت از طبیعت امکال قدم کہ آل اسریا بعیدہ است مین السجدالحرام اسریا بعیدہ است مین السجدالحرام تاعب رصۂ د جوب کہ اقتصائے عالم است فی جہت ولے نشان کہ نام مترے است بی شکرف دراینجا بینج پال مترے است بی شکرف دراینجا بینج پال از آستنائے عالم جال بری ازیں مقام از آستنائے عالم جال بری ازیں مقام دراینجا بینج بال مقدم نے حدوث کو اس کی طبیعت سے او براٹھالیا دیم نے حدوث کو اس کی طبیعت سے او براٹھالیا دیم نے حدوث کو اس کی طبیعت سے او براٹھالیا دیم ناتہ ہے۔

ى كر محد صلى النه عليه وآله وسلم ما پغيريائے اور زي تقدير اس شخص کی کہ محد صلی الشد علیہ والدوسلم پر ایمان لائے ادريم هـ لا إلة إلاّ الله مُحَمَّدُ رُسُول الله و الذتعال نعيني عليالسلام كودعي فرماي

لقدخلقت العرش على المآء فَاضطرب فَكُنْبَتْ عَلَيْهِ لِأَاللَّهُ الدَّاللَّهُ مِحْقَدٌّ

رسول الله فسكن.

البته جب یں نے وال کو یالی پربیدا فرطایا تو وہ ملنے لكًا توسيس في اس برلا الدالا الترجمدرسول التركيم ديا تروه ساكن بوكيا دخمالش الكرى والع الكاب الوفامنة ع معتذرك مالاعم

زرقاني شريف ما ٢٢٢٥) حضرت عبدالشد بن عباس رضي أتعد دوایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالے

عيلے عليه السلام كوفر مايا :

باعيسى آمن بمُحقّد ومرم ن ادلك من أمَّتك ان يُؤمنوب فلولا مُحمدٌ ماخلقت اوهر ولولا مُحمّدة ماخلقت الجنثة والسار ولقد خلقت العرش على المآء فاضطرب فكتبث عليه لا إله الذائلة مُحقد سُول الله

بل الك وبشويت وحوش المشارق والمعارب ودابهاا لبحديث اور بفارت وى كئ مترق اور مغرب کے وحتی ما اوروں جرندو پرنداور دریا ہے جالزرون كوويئترت الجن وبالعلال نماسنه وانهلك الكهانتة وربعت الرهبانية اور بنارت دی جنوں نے آپ سے دمانہ کی پیدائش کے قریب ہونے کی اور مست ہوگئ کہانت اور مط گیا بوكيون كاجوكى بنا واوقيت احانى العنام فقيل لما إنتاع حصلت سيدالخلمين وخير البردية فسقيه محقدا اذا وضعته فانته ستحملها اورآپ کی والدہ کوخواب میں خوشخبری وی کئی کرکونی ان مے مہتا تھا کر تیرے بیف میں سروا رِنتا) عالم اوربہر ہے ماری خلقت سے اورجب یہ بیداہوں توان کانا) محرصل الشرعليدواله وسلم ركهنا اس ليے كرانجام نيك ہے بيرمكم بواجبريل عليه السلام كوفرشتول كى ايك جماعت سے ماتھ ایک علم بنرمحدی علی التّدعلیہ وآلہ وسلم ہے کر دُنيا مِن جاد اوراس علم كوكعيه كي يهدت بركف اكرواور منادى كروكرآج كى دائ نورمحدى صلى الشرعليه وآلم وكم سے صرب آمند مشرف ہوئی ہیں اور اہلی زمین خوسش ہو اورفز كروك دو نول جال كمروارجبيب الترميطالة عليه وآله وسلم تشرليف لاشفيهي وخوشا فتمت اكائت

جى مفردات بعى بين اورمركبات بعى عنامرار لعربي اوران سے ترکیب یانے والی اسٹیا مھی توجب عرش مطلے (جن نعان تما) اخياء كا اطاطه كيا بواب كى بعقرارى و بے الی آ تخفرت صلی السّرعلیہ وسلم سے نام کی برکت کے بغیر ہیں جاستی تو وہ چروی مروقت عرش کے احاطمیں بی ان کی بے قراری و بے تابی آپ سے نام سے فیرس طیح برب قراروب تاب انسان كوچابيك كوه رسول پاک صلى الترعليدة الها الح المالك كافؤب فوثب وردكرسے اور آپ كى شراديت طير ہ کی بیروی اورسنت مقدمہ کی اطاعت پورے طور بریجا لائے تاک بے قراری کے مرض اور بے تابی کے دکھ سے نجات پاکرچین وسکون ماصل کرسے داس بیما ری کاعلاج ال کے بغربیں ہوسکتا کیونکہ م بي الم ي بيسون كاسهال ین نا ہے درومندوں کا جارا مرامد ليا جؤم دوح الاسين نے لياسين نعصوفت المحميق أثعايط عرض برنا محصل الشيئة الماني تفعيل دوايات توفقير عرض بيرنا محصل الشيئة الم عمرايين تكورى بن ايك روايت عافرى:

اے مسلی میرے محبوب محدصلی الندعلیہ وسلم بر خور بھی ایمان لاؤ اوراپٹی امّنت کوھکم دوکہ جوان کے زمانہُ رحمت کو پائے ان پرایمان لانے کیونکہ اگر" محد (معطف صلی السّرعلیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں نہ ادم کو بیداکرادنہ ان کی ذرتیت کو اور نه جنت ونار کو دان کی عظمت شان کا یہ عالم ہے) کرجب میں نے یانی سے اویر نور بنایا توعرض بے تاب ومضطرب تھا توسی نے اس پر لا إلا الدالة الله محملاً رينتول الله لكما دمير اورمر محبوب سے نام کی برکت سے عرش کی بے چینی جاتی رہی اوراس كوسكون والمينان بوگيا دفيا وي مديثير السيرة عليد الم عرش ما فرش تيرب العوادك كما لات مصطفى ملى الشر عليه وآله وسلم سے ناواقف ي نا سے برفت راد دہ قواس سے انکارکری کے كركيس بوسكتاب كرتما كائنات مضورعلي الصلوة والسلام کے نا) سے برقزار ہے لین حقیقت میں نگاہ کوانکار کے بائے عین ایمان سمجھے ہیں اور مدھرف عقیدت سے بلکہ حقيقة اور واقعة اس ليے كه بر مخالفين كوسلم بے كماتوں آسمان اورساتوں زمینیں عرش معقب سے تھے ہے میں ہیں زمین آسمان میں بیدا ہونے والی ہر چیز کاعرش مطلے نے احاطہ کیا ہواہے۔اس کے منمن میں فریشتے بھی ہیں اورانسان کھی ، جنات مجى مي اورحيوانات مجى، جا دات بجى بي اورنبا ات

حضورمرودعالم صلى الترعليه وآله وسلم نعفرمايا

حب الترتعالى نے عرش بنایا اس پر نور قلم سے دجس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا) کھا الد تعالی کے الد تعالی کے الد تعالی کے الد تعالی کے الد تعالی معبود نہیں میں الد کھیے دو الد تعلیم کا دران می الد کے دو الد تعلیم کا دران کی الد کے دو الد تعلیم کے الد الدی کے دو الد تعلیم کے الد کا دران کی الد تا ہے دو الد تعلیم کے الد تا ہے دو الد تعلیم کے الد تا تعلیم کے دو الد تعلی

لعاخلى الله العارش كتب عليه بقلم المرس كتب عليه بقلم المرس ول القلع ما دين المشرق والمغرب الاإلله الله محمد رسمل الله ملية والمؤلم به آخذ واعطى وامت الموبكري المعروا فضلها الوبكري الصديق.

دعاشددلائل الخرات ازمولاناعبد الحق الأآبادى مهاجر مدى فليغرط بي المداوالله مهاجر مكى وهالشرعنها)

نه مرف عرش بر ملکوت میں المرائی ملکوت بر ملک و ملکوت میں المرائی ملک و ملکوت میں المرائی ملکوت میں ہے کہ تفوا مرورعالم ملی اللہ علیہ ولیم کی خصوصتیا ہے ہے کہ آپ ما اسم گرای عرض اور برآسان اور جنان ملک ملکوت کی ہر تیے میں مکتوب ہے عرش اور برآسان اور جنان ملک ملکوت کی ہر تیے میں مکتوب ہے

الرا الخريارة علم الفقي القادى العلام المواقع المواقع

مهاردوالحبرسياء بعدصلوة العشاء خب بخشنيدراللية الخنس